



ا بھی سارے ہندوستان پر انگریزوں کاراج تھا.....اگر چہ ان کااقتدار تاریخ کے آخری مراحل میں ہے گزر رہاتھا ..... سری لزکا کا ملک بھی انگریزوں کی عملداری میں تھا،اس وقت سری انکا کا نام سیلون تھا..... دونوں ملکوں میں انگریزوں کا قانون اور انگریزوں کا سکہ چلتا تھا..... برمار نگون کی طرح سری لٹکا یعنی سلون جانے کے لئے بھی سمی یاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ..... آج کی طرح ہندوستان میں جانے کے لئے بھی کسی ویزا یا سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ..... سیلانی مزاج رکھنے والوں کے لئے کھلی چھٹی تھی، جب جاہیں ٹکٹ لے کر بحری جہاز میں بیٹھ کر برمار نگون اور سیلوں کولمبو کی سیاحت کو جاسکتے تھ ..... میں نے بھی بحیین ہی ہے سلانی مزاح پایاتھا .... کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا..... نئے ملک، نئے شہر اور ان شہر وں کے لو گوں اور ان ملکوں کے جنگل وادیاں سمندر و تکھنے کو ہر وقت دل مجلتا تھا.....اس وقت میری عمر تیرہ چودہ برس کی ہوگی..... یہال سے میری عمر کااندازہ لگالیں کہ میں امر تسر کے ایم اے اوہائی سکول میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا، جب میں میہلی بار اپناشہر امر تسر حچوڑ کر بر ما کے دار الحکومت رنگون کی طرف روانہ ہوا..... آٹھویں جماعت مجھے اس لئے یاد ہے کہ جب میں رنگون کی آوارہ گردی کے بعد امر تسر واپس آیا تھا تو چو نکہ میں نے آٹھویں جماعت پاس نہیں کی تھی اس لئے مجھے ایک بار

پھر آ ھویں جماعت میں ہی داخلیۂ ملاتھا۔

بہر حال میرے پیش نظر سکول کی تعلیم اتن اہم نہیں تھی جتنی اپنے اس شوق کی اہمیت تھی کہ نئے نئے ملک دیکھوں ۔۔۔۔۔ ان جنگلوں کی سیر کروں جہاں بڑی بار شیں ہوتی ہیں اور جن کا حال میں جغرافیئے کی کتابوں میں پڑھاکر تا تھا۔۔۔۔۔ اس جہاں بڑی بار شیں ہوتی ہیں اور جن کا حال میں جغرافیئے کی کتابوں میں پڑھاکر تا تھا۔۔۔۔۔ اس کے بعد کے سفر تو میں نے اکیلے اور خانہ بدوشوں کی طرح کئے، مگر رنگون جاتے وقت میں اکیلا نہیں تھا۔۔۔۔ میری بڑی ہمشیرہ اور اس کا خاوند بھی ساتھ تھے، بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جارے تھے۔۔۔۔ بڑی ہمشیرہ کے شریک حیات کا نام متاز ملک تھاجو بعد میں فوج میں کمیشن چار کی بیٹن متاز ملک کے نام ہے مشہور ہوئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں روزنامہ "نوائے وقت" کے نیوزا ٹیر بھی رہے۔۔

ملک صاحب گور نمنٹ کالج سے بی اے کرنے کے بعد صحافت کے پیشے سے منسلک ہوگئے تھے اور رسالہ پھول، شباب ار دواور اخبار زمیندار میں بھی کام کرتے رہے تھے ..... دہ مولانا چراغ حسن حسر سے، ڈاکٹر باقر، باری علیگ، سجاد سرور نیازی، راجہ مہدی، علی خان اور ن م راشد کے دوستوں میں شامل تھے ..... ار دواور انگریزی زبان پر زبر دست عبور رکھتے تھے ..... خبروں کے انگریزی بلٹن کا ترجمہ جیرت انگیز تیزی سے کرتے تھے ..... بے تکان انگریزی بولتے تھے انہوں نے بہاولپور اور چولتان کی صحر ائی زندگی پر انگریزی میں ایک انگریزی میں ایک کتاب بھی کھی تھی جو معلوم نہیں چھپی کہ نہیں چھپی ..... میں نے ان کے ہاتھ کاانگریزی میں لکھا ہوا مسودہ ان کے ہال ضرور دیکھا تھا۔

جس زمانے میں میں ان کے ساتھ رنگون گیادہ رنگون سے شاکع ہونے والے اردوکے دوروز ناموں یعنی "شیر رنگون" کے ادارے سے منسلک تھے۔ روز نامہ "شیر رنگون" کے مالک ٹھیکیدار شیر مجمد تھے، جس کے چیف ایڈیٹر بھائی جان یعنی کیپٹن متاز ملک تھے۔۔۔۔۔۔ اس اخبار کے ساتھ ہی متاز ملک نے رنگون کے نامور فروٹ مرچنٹ حاجی رحیم بخش صاحب کی شراکت سے ایک اپناروز نامہ نکالا جس کانام "مجابد برما" تھا۔۔۔۔۔ حاجی صاحب کی شراکت سے ایک اپناروز نامہ نکالا جس کانام "مجابد برما" تھا۔۔۔۔۔ میں آگے چل کران کاذکر کروں گا۔۔۔۔۔ کا تعلق پشاور سے تھا۔۔۔۔۔ میں آگے چل کران کاذکر کروں گا۔

سیجرات کے ایک ٹھیکیدار جن کانام ظہور الحن شاہ تھااور جنہیں سب شاہ جی کے نام ہے پکارتے تھے خوش لباس، خوش شکل ہے پکارتے تھے خوش لباس، خوش شکل تھے ۔۔۔۔۔ دھیمے لہج میں بات کرتے تھے "شیر رنگون" اور "مجاہد برما" دونوں اخباروں کے چیف ایڈ بیٹر کیپٹن متازملک تھے۔

رنگون میں ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی بھاری تعداد مختلف کاروبار کرتی تھی۔۔۔۔۔ گجراتی مسلمان بھی تھے اور پختابی مسلمان بھی تھے جو صاحب ثروت ٹھیکیدار تھے اور بزنس بھی کرتے تھے، چنانچہ رنگون میں اردوعام بولی اور سمجھی جاتی تھی۔۔۔۔۔اردوکی ادبی اورد بی کتابیں چھاپ والاایک ادارہ بھی تھاجس کانام اب یاد نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے اس ادارے کی دکان سے بارش میں گھوڑا گاڑی باہر کھڑی کر کے میر زا ادیب کی کتاب "صحر انورد کے خطوط" خریدی تھی۔ برصغیر کے میر زا ادیب کی کتاب "صحر انورد کے خطوط" خریدی تھی۔ برصغیر کے میلانوں نے اپنے لئے ایک الگ اسلامی ریاست پاکستان کا مطالبہ کردیا تھا اور قائدا عظم کی ولولہ انگیز قیادت میں برصغیر میں تحریک پاکستان پورے زور شور سے جاری تھی۔

برتن میں ڈالا جاتا تھا تو چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی ..... عام تنوروں پر خالص آنے ہی روٹی متی تقل سے گزرنے بر بھتے ہوئے باداموں کی خوشبو آتی تھی۔ ان تنوروں پر ایک پینے کی روٹی کے ساتھ چنے کی وال مفت ملتی تھی .... سبزیاں جراثیم کش ادویات کے چھڑ کاؤے پاک ہوتی تھیں ..... آج کل کیمیکل سپرے کے اندھاد ھنداستعال کی وجہ سے سبزیوں کی خوشبو کیں عائب ہونے لگ ہیں مگر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں سبزیوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو نمایاں ہوتی تھی۔ گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو آتی تھی جس میں ہرے دھنے اور بود ینے کی خوشبو نمایاں ہوتی تھی۔ گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو نمایاں ہوتی تھی۔

نه كوئي رئشا تھا.... نه سكوٹر تھے.... نه و تينيں تھيں.... نه اتنے زيادہ دھواں أگلتے کار خانے تھے ..... آدمیوں کے دماغ اور قدرت کا آسان آلود گیوں سے پاک تھا .... رات کو شفاف آسان پر ستارے بری آب و تاب سے حمیکتے تھے ..... ہر ستارہ اپنے سائز اور روشنی کے ساتھ الگ الگ نظر آتا تھا.....کسی کی روشنی سفید ہوتی تھی.....کسی کی سرخ اور کسی کی ہلک نیلی اور کسی کی گہرے نیلے رنگ کی ہوتی تھی ۔۔۔۔ جاند کی جاندنی موتئے کے سفید پھولوں کی حادر کی طرح بچیر جاتی تھی اور را توں کو سفر کرنے والوں کو خود راستہ دکھاتی تھی ..... ممیٹی کی گاڑیاں سڑکوں پر صبح صبح اور تیسرے بہریانی کا چھڑ کاؤ کرتی تھیں اور زمین میں سے مٹی کی ملکی ہلکی خو شبواٹھتی تھی.....گلیوں کی نالیاں صبح شام صاف کی جاتی تھیں..... یینے والے یانی آ کی سلائی بڑے بوے واٹر ٹینکس کے ذریعے ہے ہوتی تھی جہاں ہر وقت یانی کا مشاہدہ کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی مضر صحت اجزاء تو شامل نہیں ہوگئے .....گر میوں میں لوگ پیاس بجھانے کے لئے لی اور شربت کا استعمال کرتے تھے .... شربت خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کئے جاتے تھے .....ایسنس کانام و نشان نہیں تھا .... صندل کے شربت میں سے خالص صندل کی خو شبو آتی تھی .....انار کاشر بت سرخ اناروں اور شہوت کاشر بت خالص اور میٹھے سبر اور کائی بادانے سے بنائے جاتے تھے۔

مچل داریودوں، کپل دار در ختوں اور خود مچلوں پر کسی قتم کی جراثیم کش اد ویات کا

چیز ، نیں کیاجا تا تھا ۔۔۔۔ کچلوں کی دکان کے آگے ہے گزر جائیں توہر کھل کی خوشبوالگ ایک سنتی تنتی اور بیه خو شبود ورتک ساتھ چلتی تھی ..... موسموں کاروبیا بھی غیر قدرتی نہیں مواتھ بادل این وقت پر آتے تھے اور اپنے وقت پر برس کر چلے جاتے تھے ....نہ وقت ے سلے بارش لاتے تھے،نہ وقت کے بعد تک برہتے رہتے تھ ..... بادل شہروں کے ساتھ بھی پوراانصاف کرتے تھے....اییا بھی نہیں ہو تا تھا کہ گڑھی شاہومیں بارش ہورہی ہے اور میکلو ڈروڈ پر دھوپ نکلی ہوئی ہے ..... دریاؤں اور نہروں میں آلودگی سے پاک محنڈ ااور میں بہتا تھا .... آم کے باغوں میں سے گزرنے والی چھوٹی نہروں پر در ختوں کے گرے ہوئے آم تیرتے تھے جنہیں بچے نہر میں چھلا نگیں لگاکر پکڑتے تھے .... گرمیوں کی جیکلے ستاروں والی خاموش راتوں میں سمپنی باغ کی نہر کے کناروں سے کیلی مٹی اور کیلے گھاس کی مہک آتی تھی ..... چیت و ساکھ میں جب آم کے در ختوں پر بور آتا تھا توالی میٹھی خوشبو تھیل جاتی تھی....را تیں اتنی خاموش ہوتی تھیں کہ دور ..... بہت دور ریلوے سٹیشن پرانجن کے شدف کرنے کی آواز صاف سنائی ویتی تھی ..... بارہ بجے رات سینما کا آخری شوٹو ٹا تو المجمن یارک کی طرف ہے لوگوں کی آوازیں کچھ دریے کئے اجھر تیں اور خاموش ہو جاتیں ..... پھر ہال بازار ہے کسی تا نگے کے گزرنے کی آواز آتی جو دور ہوتے ہوئے رات کے سائے میں تم ہو جاتی۔

کمپنی باغ ہمارے محلے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔۔۔۔۔گرمیوں کی را توں میں حصت پر سوتے ہوئے کہیں باغ کی طرف سے بھی کوئی ہوا کا جھو نکاامرود کے باغوں کی خوشبولے کر اور کبھی طرح طرح کے بھولوں کی خوشبولے کر آتا۔۔۔۔۔کسی وقت کوئل کی آواز رات کی خاموثی میں میٹھانغمہ ساتے ہوئے گزر جاتی۔۔

ی و ل یں یہ میں ہوں۔ روب ہوں۔

یہ سب با تیں، یہ سب چیزیں اب خواب میں دیکھی ہوئی چیزیں، خواب میں سنی ہوئی

باتیں لگتی ہیں۔۔۔۔۔ اگر غور سے دیکھا جائے۔۔۔۔۔ غور سے سنا جائے تو یہ خواب ہی کی با تیں

میں۔۔۔۔ خواب ہی کی چیزیں ہیں۔۔۔۔۔ آپ کو پہتے ہیں خواب کو کیا سمجھتا ہوں؟ میں آپ کو

بتا تا ہوں۔۔۔۔۔ اگر زندگی کی شادی ہو جائے تو خواب کو میں اس کی دلہن سمجھتا ہوں۔۔۔۔۔

خوبصورت، پاکیزہ اور معصوم خواب زندگی کی سہاگ رات کے برابر ہے ..... خواب میرے جسم کی رُوح ہے ..... میر کی رُوح کی توانائی ہے ..... میں اس وجہ ہے زندہ ہوں کہ میں خواب دکھتا ہوں ..... ایسا خواب جو میرے کردار کی تغییر کرتا ہے ..... میر بی غیر ضروری مادی آلودگیوں کو مجھ ہے الگ کرتا ہے ..... یہی وہ خواب میں جن کو دیکھنے کے لئے میں رات کو سوتا ہوں ..... جس دن یہ خواب مجھ ہے جدا ہوگے اس دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا ۔.... شاید پھر میں خوابوں کی ایک الی دنیا میں چلا جاؤں گا جو اس دنیا سے زیادہ حقیقی اور میرے اغال کو پر کھنے والی دنیا ہوگی ..... بہت دیر ہوئی میں نے ایک بار کسی قدیم مصری دانشور کا قول پڑھا تھا۔...اس قول کا ذکر میں پہلے بھی اپنے ایک کالم میں کرچکا ہوں .....ایک باراس قول کو دہر انے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ باراس قول کو دہر انا چا ہتا ہوں ..... کسی اچھی بات کو دہر انے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مصری دانشور کا قول یہ تھا۔

"جھو نپڑی میں رہ کر شاہی محلات کا خواب دیکھنا بہتر ہے ..... بجائے اس کے کہ آدمی شاہی محلات میں رہے اور اس کے پاس خواب دیکھنے کے لئے کچھ نہ ہو"۔

آپ ہے باتیں کرتے ہوئے میں اصل موضوع ہے ہٹ کر دوسری طرف نکل جاتا

ہوں ۔۔۔۔۔اس کے لئے آپ سے معذرت خواہ ہوں ۔۔۔۔۔اصل میں بھی بھی اییا ہوتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی حسین ترین شکلوں کا ایک ہجوم سا آجاتا ہے اور پھر میری نگاہ کی ایک پر نہیں مظہر تی ۔۔۔۔۔۔ شدت شوق سے بھی ایک شکل کو د بھتا ہوں اور بھی دوسری نورانی صورت کو تکنے لگتا ہوں ۔۔۔۔ میں آپ کو آج سے بچاس بجین سال پہلے کے زمانے کی سادگی اور قناعت پسندی کے بارے میں بتارہا تھا۔۔۔۔۔ یہ بات نہیں کہ اس زمانے میں مادہ پر نتی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی اہمیت آئے میں نمک کے برابر تھی ۔۔۔۔ باقی ساری کی ساری فضاؤں میں روحانیت رجی ہوئی تھی جنہیں عام اصطلاح میں بدمعاشی کہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ لوگ گلی محلوں میں نظریں نیچی کر کے گزرتے تھے ۔۔۔۔ وہ مرف بدمعاش کے واسطے بدمعاش تھے ۔۔۔۔ شریفوں کے سامنے ان کی آئے میں نہیں مرف بدمعاشوں کے واسطے بدمعاش تھے ۔۔۔۔ شریفوں کے سامنے ان کی آئے میں نہیں اس کے اشحی تھی، اب چیزیں پہلے مرف بدمواشوں کے واسطے بدمعاش تھے ۔۔۔۔ تھی ۔۔۔۔ بہیں کہیں ماتی ہے۔۔ ان کی آئے میں لیکن برکت تھی، اب چیزیں پہلے سے زیادہ ہوگئی ہیں لیکن برکت اور روحانیت کہیں کہیں ماتی ہے۔۔

امر تسر صبح کے وقت پہنچتی تھی ۔۔۔۔ پھر کے کو کلوں سے چلنے والا بڑاگر انڈیل اور باجبر وت انجن آگے لگاہو تاتھا۔

میں نے شال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک بر صغیر کی ریل گاڑیوں میں بہت سفر کیاہے ....ریل گاڑی میں سفر کرنابہت پندہے لیکن اس زمانے کی ریل گاڑیوں کی جس چر نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیاوہ ان گاڑیوں کے آگے لگے ہوئے کو کلے سے چلنے والے ا نجن تھے....ان انجنوں سے کالا سیاہ دھواں نکاتا تھا جو گرم بھی ہو تا تھااور جس میں پھر کے کو کلے کے چھوٹے چھوٹے ذرات شامل ہوتے تھے ..... کمباسفر کرنے والے مسافروں کے سر کے بالوں اور چپروں پر کالک کی ہلکی سی تہہ جم جاتی تھی جو صرف صابن کے ساتھ منہ سر وصونے یا چېرے کو تو لئے ہے رگڑر گڑ کر صاف کرنے ہے ہی اتر تی تھی .....ایک اور مصیبت یہ تھی کہ آنکھوں میں پھر کے کو کلوں کے ذرے پڑجاتے تھے ....ایک بار آنکھ میں کوئی ذرہ یر جاتا تھا تو پھر لاکھ کوشش کریں یانی کے چھینے ماریں، آنکھ میں رومال کے کونے پھیریں، يتمر كاذره بابر نهيس نكاتا ته ..... آنكه مل مل كرلال موجاتى تقى ..... چنانچه جب آدمى دو تين دن کے ریل کے سفر کے بعد میز بان کے ہاں پہنچا تھا تو پہچانا نہیں جاتا تھا..... انجن کے دھو ئیں کی وجہ سے چہرے پر کالک کی تہہ جمی ہوتی تھی اور ایک آنکھ لال سرخ ہو کر سوج گئی

امر تسر سے کلکتے تک کار کی کاسفر بھی کافی لمباقا .... میں پہلی بار کلکتے جارہا تھا .... اس کے بعد تو کلکتے کی بہت آوارہ گردیاں کیں، لیکن بھائی جان کے ساتھ یہ میرا کلکتے اورر گون کا پہلا سفر تھا .... میں آٹھویں جماعت میں سکول جھوڑ کر بھائی جان کے ساتھ رگون جارہا تھا .... مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کبر گون پہنچیں گے اور راستے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی .... گھروالے ہمیں ریل پر چڑھانے آئے ہوئے تھے .... پلیٹ فارم پر ہماراسامان ایک طرف لگادیا گیا تھا .... سبز رنگ کے ڈبول والی ہوڑہ ایکسپریس لا ہور سے آگر بلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی۔ پر کھڑی ہوگئی .... جلدی جلدی جلدی سامان ڈبے میں رکھوانے کے بعد ہم بھی سوار ہوگئے، کیونکہ بوڑہ ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھر تی تھی ..... گارڈ نے سیٹی وی ..... انجن نے بوڑہ ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھر تی تھی ..... گارڈ نے سیٹی وی ..... انجن نے بوڑہ ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھر تی تھی ..... گارڈ نے سیٹی وی ..... انجن نے بوڑہ ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھر تی تھی ..... گارڈ نے سیٹی وی ..... انجن نے بوڑہ ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھر تی تھی ..... گارڈ نے سیٹی وی ..... انجن نے بوڑہ ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھر تی تھی ..... گارڈ نے سیٹی وی ..... انجن نے بوڑہ ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھر تی تھی ..... گارڈ نے سیٹی وی ..... انجن نے بی بھر تی تھی ہی بھی ہم تبی وی کھر تی تھی دور ایکسپریس امر تسر میں پانچی سات منٹ ہی تھی ہم تبی کی تسر بیل کی تھی ہم تبی کو تبی ہے کی بیل ہور کی سال کی بیل کی تھی ہور کی سال کی کھر کی تھی ہور کی کھر کی بور کی بیل کی کھر کی تھر کی تھی ہور کی کی کھر کی کی کھر کی کھر

کہاتھا کہ رنگون جاتے ہوئے میرے ہاں ضرور قیام کرنا .....راشد صاحب کی کو تھی غالبًا علی پورروڈ پر ہی تھی .....انگریزوں کے زمانے کا ایک منزلہ بنگلہ تھا جس کے تین جانب کشادہ لان تھا.... میں اس عمر میں ذراموٹا ہوا کر تاتھا.....راشد صاحب نے مجھے سے ہاتھ ملا کر کہا۔ لان تھا.... میں حال ہے پہلوان؟"۔

مجھے ان کا یہ جملہ اس طرح یاد ہے جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہو ۔۔۔۔۔ میں کو شمی کے ایک کمرے میں پھر تا پھرا تا گیا تو دیوار کے ساتھ رسالوں کے ڈھیر لگے تھے ۔۔۔۔۔ مجھے یاد ہے ان میں "ادب لطیف" کے رسالے بھی تھے جو میں امر تسر میں اپنے محلے کی کئین کی لا بسریری میں بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا ۔۔۔۔ ایک رسالے پر افسانہ نگار کرشن چندر اور منٹوکی رنگین تصویریں چھپی ہوئی تھیں ۔۔۔۔ میں ان کے افسانے بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور یہ میرے پندیدہ ادیب تھے ہم رات کے وقت راشد صاحب کے بنگلے پر ایک تا تگے میں سوار ہو کر بہنچ تھے ۔۔۔۔ ن م راشد صاحب ان دنوں آل انڈیاریڈیو دلی میں ڈائریکٹر آف پر دگرامز تھے۔۔۔۔۔۔ ن م راشد صاحب ان دنوں آل انڈیاریڈیو دلی میں ڈائریکٹر آف پر دگرامز تھے۔۔۔۔۔۔۔

دوسرے دن بھائی جان کے ساتھ میں ان کے دفتر گیا.....راشد صاحب ایک کشادہ کرے میں بردی میز کے پیچھے بیٹھے تھے..... ان کی بائیں جانب دو چھوٹی میزیں بچھی تھے.... ان کی بائیں جانب دو چھوٹی میزیں بچھی تھے... ان کی قصوری اکٹر ادبی رسالوں میں دیکھیں ہوئی تھیں... یہ بیچان لیا، کیونکہ میں نے ان کی تصوریں اکٹر ادبی رسالوں میں دیکھیں ہوئی تھیں... یہ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو تھے.... منٹو صاحب بچھ لکھر ہے تھے.... بھی بھی بھی وہ چہوا ٹھا کر اپنی گول گول آ کھوں ہے اردگر دکا جائزہ لیتے اور چر لکھنے میں مصروف ہو جاتے.... بعد میں اپنی گول گول آ کھوں ہے اردگر دکا جائزہ لیتے اور چر لکھنے میں مصروف ہو جاتے.... بعد میں معلوم ہوا کہ منٹو صاحب نے ان دنوں ریڈیو کے لئے بڑے د لچپ ایک ایک کے لیے لکھے تھے جو لاہور میں "جنازے" اور "آؤ" کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے.... دوسری میز پر جو گندی رگمت کا د بلا بتلا نوجوان بیٹھا تھا میں نے اسے نہ بجاپا است. بجاپا است سائٹ ادب لطیف ادر ادبی نے تایا کہ یہ افسانہ نگار چندر کانت ہے.... چندر کانت کے اردوافسانے ادب لطیف ادر ادبی دنیا بیس بھی بھی کھیا کرتے تھے۔

دلی کاریڈیو سٹیشن بھی علی بورروڈیر ہی واقع تھا..... دوسرے دن دوپہر کوخواجہ حسن نظامی صاحب نے بھائی جان کو کھانے کی دعوت دے رکھی تھی ..... ہم لوگ اب یاد نہیں کہ سی میکسی میں یاریڈیو کی گاڑی میں بیٹھ کرخواجہ حسن نظامی صاحب کے دولت خانے پر پہنچے جو درگاہ حضرت نظام الدین اولیّا کے بچھواڑے مزار کے احاطے میں ہی واقع تھا..... فرشی وستر خوان کچیا ہوا تھا جس پر انواع واقسام کے کھانے موجود تھے....اب یاد تہیں کہ کیا کیا سچھ تھا..... ہر شے بڑی لذیذ اور خوشبودار تھی ..... بھائی جان خواجہ صاحب سے رنگون میں اردو کی ترقی کے بارے میں باتیں کرتے رہے .... کچھ وہاں کے اخباروں کی باتیں ہوتی ر ہیں ....اس کے بعد مجھے الجھی طرح یاد ہے۔خواجہ حسن نظامی صاحب مجھے بھائی جان اور بمشیرہ صاحبہ کو لے کر مکان کے باہر تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ایک دروازہ دکھایا جس پر گولیوں کے سوراخ تھے .....انہوں نے بتایا کہ یہاں ان پر ہندو مہاسجائیوں نے قاتلانه حمله کیا تھا .... چند قد موں کے فاصلے پر ایک قبرستان کی جار دیواری تھی جس کی تنگ ی ڈیوڑھی میں ہے ہو کر ہم چھوٹے ہے قبرستان میں آگئے ..... یہاں ار دواور فارسی ے عظیم شاعر میر زااسد اللہ خان غالب کی قبر تھی ..... قبر کے سر ہانے لوح مزار پرجو پچھ کھا تھا وہ میں پورانہ پڑھ سکا .... غالب کا نام ضرور پڑھااور یہ لکھا ہوا پڑھا...." ہا تف نے

وہ رات بھی ہم نے ن م راشد صاحب کے بنگلے پر بسر کی اور دوسرے روز ٹرین میں بیٹھ کر دلی سے کلکتے کی طرف روانہ ہوگئے ۔۔۔۔ بمبئی جاتے ہوئے گاڑی دلی سے متھرا آگرہ، گوالیار جھانی سیشن والے ریلوے ٹریک کی طرف مڑ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ کلکتے کے لئے ٹرین مراو آباد پر یکی والی ریلوے لائن پر آ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ دلی سے ٹرین چلی تو دریائے جمنا کے بل پر سے گزر گئی ۔۔۔۔۔ دلی سے ٹرین چلی تو دریائے جمنا کے بل پر سے گزر گئی ۔۔۔۔۔۔ بہت مشہور دریا تھا۔۔۔۔۔ گزگا جمنا دریاؤں کا حال میں اپنی جغرافئے کی کتاب میں پڑھ کوئی تھی۔۔۔۔ بہت مشہور تھی۔۔۔۔ بید بھی کوئی ایکسپر لیس ٹرین تھی۔۔۔۔۔ بوڑہ ایکسپر لیس شمی یا کلکتہ میل تھی۔۔۔۔ یاد نہیں، بڑا شہر مراد آباد کی پیٹل کے ایکسپر لیس تھی یا کلکتہ میل تھی۔۔۔۔ بات اس زمان زمانی غزلیں بھی میں نے ادبی بر تن اس زمانے میں بڑے مشہور تھے۔۔۔۔۔ شاعر جگر مراد آبادی کی غزلیں بھی میں نے ادبی

كها"ميري سمجه مين نه آياكه باتف كون تقا-

ر سالوں میں پڑھی تھیں ..... سٹیشن دیم کھے کر مجھے یاد آگیا کہ جگر صاحب اسی شہر مراد آباد کے رہنے والے ہیں ..... سٹیشن پر کافی رونق تھی ....اس کے بعد بڑاشہر رام پور تھا۔

رام بور کے بعد بریلی کاسٹیشن آیا..... ٹرین چلتی رہی ..... سٹیشن پر سٹیشن آتے اور گزر جاتے..... کسی سٹیشن پر گاڑی رکتی، کسی سٹیشن کو جھوڑ کر گزر جاتی ..... شاہ جہان بور آیا..... سیتا بور آیا..... پھر ہندوستان کا مشہور شہر لکھنو آگیا..... بد انگریزوں کے زمانے کا لکھنو تھا..... پلیٹ فارم کی طرز تعمیر سے اسلامی رنگ جھلکتا تھا..... محرابی دروازے تھے، آدھی ديواروں پر پھولدار چيكيلى ٹائيليں لگى ہوئى تھيں ..... پان سگريث والے كا شال خوب سجابنا تھا..... کانچ کے مکڑوں کے رنگین چول بے ہوئے تھے.....ایک عطر فروش کا سال بھی تھا جس کی پیشانی پر بری خوش خطی ہے لکھا ہوا تھا ..... "اصغر علی، محمد علی تاجران عطر"اس نام کا اشتہاراد بی رسالوں میں بھی میری نظرے گزراتھا....اخباروں کے سٹال پر لاہور کے سول اینڈ ملٹری گزے، ٹر بیبیون اور کلکتے کے انگریزی اخبار سلیسمین اور امرت بازار پتر یکار کھے ہوئے تھے .... یہ اس زمانے کی مشہور انگریزی فرم وہیکر اینڈ وہیلر کے تھے .....اگر میں بھول · نہیں رہا تواس فرم کا یہی نام تھا .... جائے کے سال پر پولسن بٹر اور جے بی مظارام بسکٹ اور لیٹن اور بروک بانڈ جائے کے حجوثے بورڈ لگے ہوے تھے..... زندہ دلان لکھنو کمل کے کر توں میں ملبوس پان کھاتے پلیٹ فارم پر گھوم پھر رہے تھے ..... پلیٹ فارم پر خس کے عطر کی خوشبوبنارس پانوں اور لیٹن جائے کی خوشبوؤں سے کھل مل رہی تھی ..... آج کا لکھنو جاکر ذراد یکھیں.....عطروالوں کے شال پر سکھ بیٹھے پایڑوڑیاں چھرہے ہیں۔

ہمارے گھر میں اس کی گائی ہوئی شمریوں اور غرانوں کے جاریانی ریکارڈ تھے ..... جو میں گراموفون پر بجاکر سناکر تا تھاشام ہور ہی تھی جب ٹرین بنارس مینچی ..... بنارس شہر دریائے انگا کے کنارے پر واقع ہے.... ہندوؤں کا قدیم شہر ہے.....اگر چہ اس شہر بنارس کی شہرت میں مسلمان دستکاروں، ہنر مندوں، موسیقاروں اور پارچیہ باقوں کا بڑا ہاتھ ہے مگر بنارس پر دریائے گنگا کے دونوں کناروں پر واقع گھاٹوں کی وجہ سے اس شہر پر ہندوؤں کی چھاپ ہے .... بسم اللہ خان شہنائی نواز کے نام سے کون واقف نہیں ہے ... ان کی بجائی ہوئی شہنائی کاریکارڈ آج بھی آل انڈیاریڈیو کے ہرسٹیٹن پر صبح صبح بجایا جاتا ہے ..... ہم اللہ خان کے مقالبے میں بعض ہندو شہنائی نوازوں نے بہت زور مارا مگران کی شہنائی میں وہ باریکیاں، لگاد اور تعمی پیداند ہوسکی جو قدرت نے بسم اللہ خان کو عطا کرر تھی ہے ..... بنارس کے شہر کے کنارے والے گھاٹوں کے پاس ہندواپنے مر دوں کو نذر آتش کرتے ہیں ..... بیہ منظر بردا عبرت ناک ہوتا ہے .... مروے بھویانوں (بانس کے سٹر یچروں) پر قطار میں رکھے ہوتے ہیں ..... مردے جلائے والے جنہیں شمشان کے باوے کہا جاتا ہے باری باری مردے کو آگ پر رکھتے ہیں اور کیا بھناکر کے دریا میں چھنک دیتے ہیں جہال سے ادھ جلے مردے بڑی بری مجھلیوں، کچھو دُل اور گر مجھوں کی خوراک بن جاتے ہیں..... جن مر دوں کے آدمی ذرا بااثر ہوتے ہیں ان کے مردے پورے جلائے جاتے ہیں اور ان کی مٹریاں وریامیں بہادی جاتی ہیں ۔۔۔۔ بنارس کے ہر گھاٹ برایک ننگ دھڑنگ (صرف کنگوٹی پینے ہوئے)سادھوچھتری لگائے اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے .... سے بڑے موٹے پیٹ والے جٹادھاری اور لیے ہوئے سانڈوں ایسے سادھو ہوتے ہیں..... ہندو عور تیں ان کے آگے کھل کھول اور پیے ر کھتی ہیں .... یہ انہیں کیسر کا تلک لگاتے ہیں .... بنارس میں دریائے گنگا کے دونوں كنارول يرب شار كھاف ہيں ..... يهال سير هيال دريا ميں اترتى ہيں جہال ہندو عور تيں اور مرد قریب قریب ہی کھڑے ہو کریا بیٹھ کر دریا میں اشنان کرتے ہیں۔

ہر فتم کے گندے مندے میلے کچلے لوگ گنگامیں آکر نہاتے ہیں.....ان کاعقیدہ ہے کہ جو ہندوا یک بار گنگامیں اثنان کر لے وہ پوتر ہو کر مرنے کے بعد کسی دوسرے روپ میں

جنم لینے ہے آزاد ہوجاتا ہے .....گنگاشنان پر مشہور طنزیہ شاعر راجہ مہدی علی خان نے ایک بڑی اچھی چھوٹی می نظم کھی تھی ..... نظم میں بھول گیا ہوں .....اس کا مفہوم یہ نکاتا تھا کہ اے گنگا میں اشنان کرنے والے گندے مندے لوگو! تم نے تو گنگا میں نہا کر اپنا جسم صاف کر لیا ....اب یہ بتاذکہ گنگا کہاں جاکر اشنان کرے؟

دریائے گنگا پر بھی انگریزوں نے بہت بڑار بلوے بل بنایا ہوا تھا..... سورج غروب ہورہا تھا..... ٹرین دریائے گنگا کے بل پر سے گزر رہی تھی..... دریائی ایک جانب بنارس شہر کے مکان اور مندر نظر آرہے تھے اور دوسری جانب شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی بنوائی ہوئی تاریخی عالمگیری معجد تھی جو سب سے الگ اور سب سے بلند ایک پر جلال اور باد قار انداز میں ایتادہ تھی..... اس کے گنبدوں اور میناروں کے کلس غروب ہوتے سورج کی ارغوانی روشنی میں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے....اس کے بعد صوبہ بہار کا علاقہ شروع ہوجاتا تھا..... آٹھویں صدی عیسوی میں صوبہ بہار کے شمل میں بھا گلیور سے 24 میل دور ایک قدیم یو نیور شی و کرم شیلا ہوا کرتی تھی ..... نالندہ اور شیک ال کے بعد بیہ سب سے بڑی یو نیور سٹی تھی کرم شیلا ہوا کرتی تھی ..... نالندہ اور شیک کے علاؤالدین خلجی نے ایک فروں کا کوئی قلعہ سمجھ کراس پر چڑھائی کردی تھی .....اس زمانے کے لوگ اپنی زبان اسے کافروں کا کوئی قلعہ سمجھ کراس پر چڑھائی کردی تھی .....اس زمانے کے لوگ اپنی زبان میں یو نیور شی کو وہار کہتے تھے ، جو گرئے گرئے تبرار میں تبدیل ہو گیااور پھر یہی اس صوب میں یو نیور شی کو وہار کہتے تھے ، جو گرئے گرئے تبرار میں تبدیل ہو گیااور پھر یہی اس صوب

ٹرین گیا کے سٹیشن پر تھہر گئی۔

صوبہ بہار میں گیاکا شہر گوتم بدھ کے بانے والوں کا بڑا مقد س مقام ہے .....ای مقام پر برگد کے ایک در خت کے نیچ گیان و ھیان میں مشغول گوتم بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا.....ایک روایت کے مطابق وہ در خت آج بھی موجود ہے اور بدھ ند ہب کے مانے والے وہاں آکر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں .....اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گوتم بدھ کی زندگی پر تھوڑی ہی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ گوتم بدھ کا نام سدہار تھ تھا..... وہ ماکیہ بدھ کی زندگی پر تھوڑی ہی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ گوتم بدھ کا نام سدہار تھ تھا..... وہ ماکیہ قبیلے کے سر دار اور کیل وستونام کی چھوٹی ہی شہری ریاست کے راجہ کا بیٹا تھا..... بچپن میں

ا کے کوڑھی فقیراورا کی مردے کود کھے کراس کے دل میں سے خیال پیداہوا کہ آدمی کی زندگی سس قدر مصیبتوں اور و کھوں ہے بھری ہوئی ہے اور جب سدھارتھ بڑا ہوا تو سچائی کی تلاش میں محل جھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا ..... سادھوؤں کی طرح جنگلوں میں پھرتا رہا..... بر ہموں کی شاگر دی کی .... سخت تکلیفیں بر داشت کیں .... آخر قصبہ گیا کے قریب کہتے ہیں کہ ایک در خت کے نیچے اسے گیان حاصل ہوااور اس نے زندگی کاراز پالیا ....اس کے بعد گوتم كو بودھ يعنى جس نے عقل حاصل كرلى ہو ..... سچائى حاصل كرلى ہو، كہا جانے لگا ..... بودھ ند ہبذات پات کی تقیم اور بتوں کی پوجا کے سخت خلاف ہے ..... بدھ مت کی تعلیم آدى كوراست بازى اور نيك دلى كى ہدايت كرتى ہے ..... گوتم بدھ نے پانچويں صدى قبل از مسیح کے اوا خرمیں ۸۰ سال کی عمر میں و فات پائی .....ایک انگریز مصنف سر ایرون آرنلڈ نے گوتم بدھ کی زندگی اور اس کی تعلیمات پر "لائٹ آف ایشیا" کے نام سے انگریزی میں ایک طویل نظم کتابی صورت میں لکھی جے بری مقبولیت حاصل ہوئی..... آرملڈ سنسکرت اوريالى زبان كاعالم تقا ....اس نے آکسفور ڈیٹس تعلیم حاصل كى تھى اور اس كا انتقال 1904ء ۔ میں ہوا ....اس نے پالی زبان میں لکھی ہوئی بدھ مت کی تعلیمات کا نظم کی شکل میں انگریزی میں ترجمہ کیا .... میں یہاں اس طویل نظم کے دوایک بند ترجمہ کر کے پیش کر تا ہوں۔ ''تم جو بووً گے وہی کاٹو گے .....کسی کاحق نہ چھنیو ..... جھوٹی گواہی نہ دو.....کسی پر تہت نه لگاؤ .... نه جموع بولو .... منشات سے دور رہو .... ول میں نیک خواہشات ر کھو .... چھر کے بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ....اپنے حواس پر قابوپائے رکھو"۔ ٹرین گیا کے شیشن سے بھی چل پڑی۔

ری میں سے بہار کے بعد بنگال کی سر زمین شروع ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔ بنگال کے شروع ہوتے ہی صوبہ بہار کے بعد بنگال کی سر زمین شروع ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔ مکانوں اور جھو نپروں کے آگے تالاب دیکھے جن کی بچھر کی سیر ھیاں پانی میں اتر ق تھیں۔۔۔۔۔ دھان کے کھیت ہی کھیت تھے۔۔۔۔۔ تاڑ اور ناریل کے در خت جگہ جگہ نظر آنے گئے تھے۔۔۔۔۔ ایک ہی دھوتی (ساڑھی) سے سارا جسم ڈھانینے کی کوشش کرتی ہوئی دیہاتی عور تیں جھو نپروں کے باہر اور کھیتوں میں دکھائی دے رہی تھیں۔۔۔۔۔ دیہاتی مردوں کے

یدن پر بھی گھٹوں ہے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پچھ نہیں تھا.... کالے کالے ننگ وھزنگ بیجے ریل گاڑی کو و کھے کر کھیتوں میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے..... تالا بوں میں ماہی گیر جال ڈال کر محیلیاں پکڑر ہے تھے ..... میں نے بنگال کی سر زمین اور بنگال ے کلچر کو نیو تھیٹرز کی فلموں میں دیکھا تھا ..... پہلی باران مناظر کواپنی آئکھوں ہے دکیھ رہا تھا..... رردوان نام کے سنیشن سے با قاعدہ بنگال شروع ہوجاتا تھا..... ڈھلانی چھتوں والے مکان تھے..... مکانوں کی دیواریں بارش اور دھوپ کی مار سبہ سبہ کر کالی ہور ہی تھیں..... بھائی جان نے مجھے بتایا کہ بنگال کے دو بڑے مشہور شاعر ہیں .....ایک کانام رابندر ناتھ ٹیگور ہے وہ ہندو ہے ..... دوسرے مسلمان بنگالی شاعر کا نام نذر السلام ہے ..... نذر السلام بنگالی ملمانوں میں اور رابندر ناتھ ٹیگور بنگالی ہندوؤں میں مقبول ہے ..... نذرالسلام کی نظمیں ا کی خاص طرز میں گائی جاتی ہیں ۔۔۔۔اس کو نذرا لکیتی کہتے ہیں ۔۔۔۔ ٹیگور کی نظمیں بھی ایک خاص طرز میں گائی جاتی ہیں جس کورابندر سنگیت کہتے ہیں ..... نذرالسلام اپنی نظموں میں اسلام کی عظمت بنیان کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہوجانے کی تلقین کرتا ہے ....وسری بارجب میں اکیلا گھرہے بھاگ کر کلکتے آیا تو میں نے نذراللیتی بھی سنی اور رابندر علیت بھی سا سے رابندر علیت کے مقابلے میں نذرالسلام کے گیتوں میں ایک جوش، ولوله اور گھن گرج کا عضر غالب تھا۔

کلکتہ قریب آرہا تھا۔۔۔۔۔ بہت بڑا شہر تھا۔۔۔۔۔ کی میل پہلے اس شہر کی آبادیاں کارخانے وغیرہ شروع ہوگئے تھے۔۔۔۔۔ بیل خداکا شکر بجالارہا تھا کہ ساراراستہ ٹرین کے سفر میں میری آنکھوں میں انجن کے کو کلے کا کوئی ذرہ نہیں بڑا تھا۔۔۔۔ دھو کیں کی وجہ سے چہرے کا حلیہ ضرور بدل گیا تھا۔۔۔۔ بھائی جان ممتاز کا تعلق چو تکہ چنیوٹ سے تھااور کلکتے میں چنیوٹ کے سوداگروں کا بہت وسیع کاروبار تھا، چنانچہ بھائی جان کو کلکتے میں چنیوٹ کے اپنے ایک عزیز کے ہاں قیام کرنا تھا۔۔۔۔۔ دوسرے کا نام موڑہ ہے۔۔۔۔۔ دوسرے کا نام سالدہ ہے۔۔۔۔ ہماری ٹرین ہوڑہ کے سٹیشن پر رکی۔۔۔۔ بڑاوسیع و عریض پلیٹ فارم تھا۔۔۔۔۔ بھائی جان کے عزیز اور ان کی بیگم ہمیں لینے سٹیشن پر آتے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ایک بڑی بی پرائی بھائی جان کے عزیز اور ان کی بیگم ہمیں لینے سٹیشن پر آتے ہوئے تھے۔۔۔۔۔۔ایک بڑی بی پرائی بھائی جان کے عزیز اور ان کی بیگم ہمیں لینے سٹیشن پر آتے ہوئے تھے۔۔۔۔۔۔ایک بڑی بی پرائی

لوئر حیت پورروڈ کے چوک میں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جس میں بے شارا یک ایک

دو دو ممروں والے فلیٹ تھے ..... بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کا نام سراج بلڈنگ

گاڑی میں بیٹھ کر ہم بھائی جان کے عزیز کے چھ سات کمروں والے فلیٹ پر آگئے ..... میز بان کو بھائی جان ملک صاحب کہہ کر بلاتے تھے ..... ملک صاحب کا خشک میودُں کا کار وبار تھااور 🔍 لوئر چت بور روڈ پر ان کا گودام اور دفتر تھا ..... مجھے یاد نہیں کہ ہم کلکتے میں ملک صاحب کے ہاں دو دن تشہرے یا جار دن تشہرے ..... میں کلکتے کے بازاروں میں گھومتار ہتا تھا مگر حیت پور روڈاور لوئر چت پور روڈ کے آس پاس ہی رہتا تھا کہ اتنا بڑا شہر ہے کہیں بھٹک نہ جاؤں ..... لوئر چت پور روڈ پر ٹرام چلتی تھی....ابھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں ذکریا اسٹریٹ بھی ہے جہاں امرتسر کے تشمیری شال مرجنٹ، شال باف اور رفوگر کاروبار کرتے ہیں اور وہاں مسجد ناخدا بھی ہے اور امجدیہ ہوٹل بھی ہے ....ان ساری جگہوں کا انکشاف مجھے میرے کلکتے کے دوسرے کھیرے پر ہوا ....اس وقت میرے لئے کلکتہ صرف چت پور روڈ تک ہی محدود تھا....اسی سڑک پر کافی آ گے جاکر جہاں ڈلہوزی اسکوائر شروع ہو تا تھا ا كي سينما بادُس بھي تھا جہال بميئے ٹاكيز كي اشوك كمار اور ليلا چنس والى فلم تنگن اپنے 75 ويں ہفتے میں چل رہی تھی۔ ر گون جانے کے لئے کسی پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہی نہیں تھی .....ایک روز

ہم نے بندرگاہ پر جاکر محکمہ امیگریش والوں سے اپنامیڈیکل چیک اپ کروایا ..... ہمیں میکے بھی لگادیئے گئے تھے .....رنگون کے بحری سفر کے مکمٹ بھی منگوالئے .....اب ہم اس دن کا ا تظار کررہے تھے جس دن جہاز نے اپنے شیرول کے مطابق کلکتے سے رنگون روانہ ہو ناتھا۔

ہے ..... سراج بلڈنگ کے بوے گیٹ کی دونوں جانب بیان سگریٹ کی دوکا نیں تھیں ..... بنگالی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی تھی ..... بنگالی د کا ندار احمد آباد ی اور بنار سی پان لگا لگا کر رکھے جاتا تھا ....اس کے دوشاگر دلز کے انہیں لپیٹ لپیٹ کر گاہوں کو تھادیتے تھے ..... بنارسى يان كارتك زرو موتا تقا ..... احمد آبادى يان كابتا چو ژااور خسته موتا تقا ..... مين يان بهي کھار ہی کھاتا تھا ..... ہاں لک حصیب کر سگریٹ ضرور پیتا تھا ..... سگریٹ پینے کی بری عادت مجھے سکول کے زمانے سے ہی پر گئی تھی ....اس زمانے میں جوسگریٹ ہوتے تھے ان کے نام یہ ہیں .....اعلیٰ کوالٹی کے سگریٹ، کریون اے ..... کیونڈر، گولڈ فلیک، سٹیٹ ایکسپرلیں اور کیپٹن، در میانے درجے کے سگریٹ قینجی، پاسنگ شو وغیرہ بہت مقبول تھے..... تیسرے درج کے سگریٹوں میں سپورٹس نیوی بلیو تھے اور سب ہے کم تر کوالٹی کے سگریٹوں میں عليكراف نام كاسكريث محنت كش طبق مين برامقبول تها .... اس كو تار كاسكريث بهي كيت تھے....اس کے دھو کمیں کی بواس قدر ناگوار ہوتی تھی کہ اچھاسگریٹ پینے والا آدمی تار کا سگریٹ پینے والے کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا ..... یہ سگریٹ جا ہے کتنے گٹیا تھے مگران میں سے خوبی ضرور تھی کہ جو کچھ بھی ان کے اندر بھر اہو تا تھااصلی ہو تا تھا..... نقلی نہیں ہو تا تھا..... در میانے اور اعلیٰ درجے کے سگریٹوں میں ہر برانڈ کا ذائقہ اور اس کی خوشبوالگ ہوتی

تھی ....اس کے دھو کیں ہے آدمی کو پیتہ چل جا تا تھا کہ یہ مخص فلاں سگریٹ بی رہاہے ....

بھائی جان کر بون اے اور گولڈ فلیک کے سگریٹ پیتے تھے جس کے پیک بھی ہوتے تھے اور ، بند گول ڈبوں میں بھی ملتا تھا ..... ہے گول ڈبے ایئر ٹائٹ یعنی ہوابند ہوتے تھے ..... ہر ڈب میں بچاس سگریٹ ہوتے تھے اور انہیں جب کھولا جاتا تھا تواندر سے جو پہلی خوشبو نکلی تھی اے سگریٹ پینے والے برس اہمت ویتے تھے ....کینسر اور ہارٹ ائیک کانام ہم نے مجھی نہیں ساتھا .... صرف ٹی بی کی بیاری ہوتی تھی جس ہے لوگ براخوف کھاتے تھے اور سے مرض اس زمانے میں لاعلاج سمجھا جاتا تھا.... اس زمانے کی فلموں میں بھی ہیرو کو ٹی بی کا مرض ہی لاحق ہوتا تھا.... مجھی کوئی ہیرویا ہیروکا باپ کینسریا ہارث الیک سے مہیں مراتھا....اس زمانے کی سب سے مشہور فلم جس نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کئے تھے مشہور گلوکار سمگل کی فلم" د بوداس" تھی....اس فلم میں بھی ہیر و کو ٹی بی ہو گئی تھی اور اسی مرض نے اس کی جان لی تھی....اس زمانے میں سبک کی فلم کمپنی سبئے ٹاکیزاور کلکتے کی فلم کمپنی نیو تھیٹرز کے فلمی گانے بہت مشہور تھے ..... فلم "دیوداس" کاگانابالم آئے بسومیرے من میں اور مینے ٹاکیز کی فلم نوجوان كا گانا ..... چل چل رے نوجوان ہر نوجوان كى زبان يرتھا ..... خال خال گھروں ميں ، پرانی ٹائپ کا کوئی ریڈیو ہو تاتھا....گراموفون ضرور ہوتے تھے جن پر فلمی گانوں اور اندوبالا، و كملا جريا، بھائى جھيلا پنيالے والا، اخترى بائى فيض آبادى، سهگل، كانن بالا اور پنگج ملك كے ر یکار الد بجاکر سے جاتے تھے .... پان سگریٹ کی دکان اور ہو ٹلوں ریستور انول میں مجھی گراموفون پر ریکارژنگ ہوتی تھی.....ابھی لاؤڈ سپیکروں کا رواج نہیں چلاتھا..... سینما گھروں میں لاؤڈ سپیکر پر ضرور ریکارڈنگ ہوتی تھی ..... کولمبیا سپنی کے گراموفون کے مقابلے میں ہر ماسٹر زوائس کے گرامونون کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہوتی تھی....اس کے ساؤنڈ سکس میں ہے آواز بردی صاف اور سریلی نکلتی تھی ..... ہز ماسٹر زوائس کا گراموفون بڑے سائز كالبھى ہو تا تھااور البيجى كيس كى طرح كالبھى ہو تا تھا..... ہز ماسٹر زوائس كى ريكار ۋېجانے والى سوئیاں بھی الگ ذبی میں آتی تھیں جس پر ہر ماسر وائس کے گراموفون اور کتے کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی....گراموفون چابی دینے سے چلتا تھا....اس کے اندر سپرنگ ہو تا تھاجو چالیا

ویے ہے س جاتا تھا ..... چالی دیتے وقت بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی ..... چالی دینے والی متھی

کاآگر ایک چکر بھی زیادہ ہو جاتا تھا تو گرامونون کا سپر نگ جے فنر کہتے تھے ٹوٹ جاتا تھااور پھر نیاسپر نگ ڈلوانا پڑتا تھا۔

حالی کم دی جاتی تو گھومتے ہوئے ریکارڈ کی رفتار دھیمی ہو جاتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے كانے والا كاتے كاتے سوكيا موسساس وقت فور أجاني دى جاتى تھى اور كانے والے كى آواز اک بارتیز ہو کر دوبارہ نار مل ہو جاتی تھی ..... جس روز ہم کلکتے ہے رنگون روانہ ہوئے اس روز آسان بربادل چھائے ہوئے تھے ..... محنڈی ہوا چل رہی تھی گر بارش نہیں ہور ہی تھی..... ہم لوگ اپنے سازوسامان کے ساتھ کلکتے کی بندرگاہ خضرپور جیٹی پر پہنچ گئے..... رنگون جانے والے مسافر ایک بہت کشادہ ہال کمرے میں اپنے اپنے سامان کے پاس بیٹھے تھ .....ان میں ہندوستان کے تقریباً ہر صوبے کے لوگ نظر آرہے تھے ..... سورتی میمن لوگوں، پور بیوں اور مدراسیوں کی تعداد زیادہ تھی....ایک سر دار جی بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرش پر دری بچھائے بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے ..... جنگ لگی ہوئی تھی اور ہٹلر کی آپ بیتی مائین کدیف اس زمانے میں بڑی مشہور کتاب تھی ..... یہ سر دارجی بھی ہٹلر کی آپ بتی والی کتاب کا اردو ترجمہ ہی پڑھ رہے تھے ..... ہماری قیملی بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی .....عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگ گئیں ..... سر دارجی بھائی جان ہے باتیں کرنے گئے ..... سر دار جی کار نگون میں کوئی کاروبار تھا..... جب انہیں معلوم ہوا کہ رنگون ہے جو اردواخبار شائع ہوتے ہیں بھائی جان ان اخباروں کے ایڈیٹر ہیں تووہ پڑاخوش ہوا۔۔۔۔اس نے ہٹلر کی کتاب د کھاکر بھائی جان سے بوچھا۔

"ملک صاحب! آپ نے ہٹلر کی "میری جدوجہد" پڑھی ہے؟"۔

اردومیں اس کتاب کا نام"میری جدوجہد" تھا۔۔۔۔۔ بھائی جان نے بتایا کہ انہوں نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے۔۔۔۔۔ سر دارجی بولے۔

"بری زبردست کتاب ہے ..... میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمیں ہٹر ایسے لیڈر کی ضرورت ہے ..... یہ بکری کا دودھ پینے والے دھوتی پوش کانگریسی لیڈر ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہیں کراسکتے ..... کیا خیال ہے ملک صاحب"۔

بندرگاہ کے ہال کمرے میں مسافروں کے رش کی وجہ ہے حبس ہور ہاتھا.....لوگوں کا شور بھی بہت تھا .... میں نے ایک مسافر کو دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں مجھی ہال کے اس گیٹ پر جاتا تھا جہاں ہمیں مکٹ اور میڈیکل کے کاغذات دکھاکر جہاز کے پاس جانا تھااور مجھی دوژ کر دوسرے گیٹ کی طرف چلا جاتا ۔۔۔۔۔اس آدمی کا تھبر ایا ہوائسینے میں شرابور زرد چېرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے ..... معلوم ہوا کہ وہ محجر اتی ہے اور ہندوستان سے جو مال برمالے جارہا تھااس کو بندرگاہ کے حکام نے کسی وجہ سے عین وقت پر روک لیا ہے ..... معلوم نہیں اس مجراتی تاجر کے ساتھ بعد میں کیا ہوا..... ہم سپیکر پر اعلان ہونے کے بعد مكن اور ميديكل كے كاغذات و كھاكر بندرگاہ كے وارف لعنى بليث فارم پر آگئے ..... بہت بڑا بحری جہاز جیٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا ..... دو جگہوں پر سٹیر ھیاں گئی تھیں ....ایک سٹیر ھی در میانے اور نجلے ڈیک والے مسافروں کے لئے تھی اور دوسری سیر ھی اوپر والے ڈیک یعنی ع شے کے لئے تھی .... سکنڈاور فسٹ کلاس کے مسافر نجلی سٹر ھی کے ذریعے جہاز پر سوار ہورہے تھے اور تھر ڈکلاس کے مسافراو پروالی سٹر ھی کے ذریعے عرشے پر جارہے تھے ..... ہارے مکٹ سینڈ کلاس کے تھے .... جیٹی کے قلیوں نے ہمیں اپنے نمبر دے کر ہارے کیبن کا نمبر لے لیا تھا۔۔۔۔۔سامان ایک اور تختہ نمامٹر ھی کے ذریعے جہاز پر چڑھایا جارہا تھا۔۔۔۔۔ میں پہلی بار کسی بحری جہاز میں داخل ہور ہاتھا ..... جہاز کے خلاصی نیلی ور دیوں میں ملبوس گھوم پھر کراپناپنے فرائض اداکررہے تھے.....ہر طرف ایک ہنگامہ سابر پاتھا..... مسافر ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھ ..... جہاز کی میلری میں آتے ہی مجھے کافی تمبا کو اور مثین کے جلے ہوئے تیل کی لمی جلی بومحسوس ہوئی ..... ہمارے کیبن کے آگے کمی راہ داری تھی..... میں راہ داری کے جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیااور پنچے مسافروں کواد ھراد ھر دوڑتے بھاگتے بچوں کو سنھالتے اور قلیوں کو سامان اٹھائے جاتے دیکھنے لگا ..... میں نے جھک كر جہاز كے پيندے پر نگاہ ۋالى ..... پليٹ فارم كى ديوار اور جہاز كے پيندے كے در ميان جگه مگہ بڑے بڑے ربڑ کے ٹائر کھنے ہوئے تھے .... بیاس لئے رکھے جاتے تھے کہ جہاز کی دیوار بلیٹ فارم کی دیوارے رگڑنہ کھائے۔

میں سینڈ کلاس کی راہ داری کا زینہ چڑھ کر اوپر عرفے لین کھلے ڈیک پر آگیا۔۔۔۔۔ آسان پر باول تھے .... سفید پر ندے جہاز کی ایک جانب اڑ رہے تھے اور دریا میں مسافروں ے گرائے ہوئے ڈبل روٹی وغیرہ کے مکڑے غوطہ لگاکر اٹھاتے اور اوپر کو نکل جاتے تے .... جہاز دریا میں کھڑا تھا ... یہ جمنا دریا ہے جو بنگال میں داخل ہونے کے بعد بگلی کے نام ہے پکارا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ وریا آ گے جاکر خلیج بنگال کے سمندر میں گرتا ہے ۔۔۔۔۔ خلیج بنگال ے مندر کو کالایانی بھی کہا جاتا ہے .... بھائی جان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس سمندر کایانی كالسياه ہے، مگر صرف د كيھنے ميں كالاسياه نظر آتا ہے ..... چلوميں بھر كر د كيھو تووہ كالا نہيں ہے ۔۔۔۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ خلیج بنگال کے سمندر کی تہہ میں اُگی ہوئی سیاہ جھاڑیاں اور ساہ چانیں ہیں ،،،، بہر حال میں اس سمندر کے ساہ پانی کو دیکھنے کے لئے بے تاب تھا كونكه ميں نے اس وقت تك يبي سااور پڑھاتھاكه سمندر نيلا ہو تاہے....سمندر كالا بھي ہو تا ہے .... یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا .... میں وریا کی دوسری طرف عرشے کے جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر دریا کا نظارہ کرنے نگا ..... دریا کا پاٹ اثنا کشادہ نہیں تھا اور کنارے بر ور ختوں کے جینڈو کھائی دے رہے تھے.....وریا کاپانی گدلاتھا..... کچھ فاصلے پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں چل رہی تھیں ..... دریا کی سطح کافی نیجی تھی یہ تین چار منزلہ جہاز کافی بڑا تھا ..... مجھے ﴿ خِطْعِ بِرِ جَهَكَ كُرُورِ مِا كَى سَطْحُ كُودٍ كِيمِنَا بِرْبِا تَفَالِهِ

آبی پر ندے اڑر ہے تھ۔۔۔۔۔ چکر لگار ہے تھ۔۔۔۔۔ شور مچار ہے تھے اور غوطے لگالگاکر دریا کی سطح پر سے اپی خوراک اٹھار ہے تھے۔۔۔۔۔ بردی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔۔۔۔ عرشے کے وسط میں بہت بردی آ ہنی حجبت کے نیچے تھر ڈکلاس کے مسافروں نے اپنے اپنے سامان لگاکر بستر وغیرہ لگا گئے تھے۔۔۔۔ ان مسافروں میں زیادہ تعداد مدراسیوں اور پور بیوں کی تھی۔۔۔۔۔ پچھے مسافروں نے چادریں تان کر پردہ تھی۔۔۔۔۔ پچھے مسافروں نے چادریں تان کر پردہ کیا ہوا تھا۔۔۔۔ ذرا آ کے لوہے کاایک گول چکر تھاجس کے ساتھ لنگر کی موٹی زنجر لپٹی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ پھی۔۔۔۔ میں جہاز کے اس مقام پر جاکر کھڑ اہو گیا جہاں سامنے کی جانب جہاز کی دونوں طرف کی دیواریں آکر مل جاتی تھیں۔۔۔۔۔ یہ جہاز کا شاک

"جہاز کا کنگر اٹھایا جارہاہے"۔

لنكر اشائ جانے كى آواز غائب موكى تو جہاز كے الجن چلادي گئے .... جہازكى سمیری سے فرش میں لرزش پیدا ہونے لگی .....انجنوں کی آواز دبی دبی تھی جیسے دُورینجے سى تهد خانے ميں چل رہے ہوں ..... جہازنے ہارن بجانے شروع كروئے ..... بوى زور دار آوازوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جہازنے چھے سات بار ہارن بجایااور جہاز کو بِكَا سا جِينُكا لكًا..... اس وقت بليث فارم لعني جيثي پر مسافروں كوالوداع كہنے والے لوگوں كا ا یک ہجوم جمع ہو گیا تھا جس میں عور تیں اور بیچ بھی تھے .....وہ ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے....او پر ڈیک پر سینٹر کلاس کی گیلری اور فسٹ کلاس کی گیلری کے جنگلے کے ساتھ بھی سافروں کاایک ہجوم جمع تھا.....وہ بھی ہاتھ ہلا ہلا کراپنے عزیزوں اور دوستوں کوالوداع کہہ رے تھے .... میں جہاز کی دیوار کو نیچے بڑے غورے دیکھ رہاتھا.... جہازنے ہلنا شروع کردیا تھااور آہتہ آہتہ جیٹی سے پیچھے ہٹ رہاتھا۔

جیٹی کی دیوار اور جہاز کے در میان فاصلہ پیدا ہور ہاتھااور بیہ فاصلہ آہتہ آہتہ زیادہ ہو تا جارہا تھا۔۔۔۔۔ جہاز نہ دائیں طرف مڑ رہا تھانہ بائیں طرف مڑ رہا تھا۔۔۔۔۔ وہ پورے کا پورا آہتہ آہتہ بیچھے کو ہو تا چلا جار ہاتھا.... جب جہاز کافی بیچھے چلا گیا تو وہ بے معلوم انداز میں دائیں جانب ہے بائیں جانب تھومنے لگا ..... جہاز اپنارخ موڑ رہا تھا ..... بندرگاہ بیچھے ہوتی جار ہی تھی ..... بھائی جان کیبن میں چلے گئے تھے ..... میں راہ داری کازینہ چڑھتا ہوااوپر کے ڈیک پر آگیااور جہاز کے سرے پر جاکر بیٹھ گیا .... جہاز کی تکونی نوک دریا کی لہروں کو چیرتی موئی آگے بوھ رہی تھی ..... آبی پر ندے جہاز کے اوپر چکر لگارہے تھ ..... وریا کافی نیچے تھا..... بندر گاہ کی عمارت کافی بیچھے ہو گئ تھی اور پلیٹ فارم سمیت پوری کی پوری نظر آنے لکی تھی.... جہاز دریا میں آگے ہی آگے بڑھا جارہا تھا.... عرفے پر جہاز کے خلاصی کل رزوں کی طرح این این کام میں لگے ہوئے تھ .... پورے ایک طرف اپ سامان کے باس بیٹے ڈھولک بجاکر کچھ گانے لگے تھے .... مجھے خیال آیا کہ کھانا کیبن میں آگیا ہوگا .... مجھے بھوک بھی لگر ہی تھی .... میں کیبن میں آیا تو کھانالگ چکا تھا.... میں نے سب کے

سرا تقا..... يهال ايك لمبه يول پر جهاز كا حجنثه الهرار ما تقا..... يهال بيضنه كي حجهو في سي حكمه بني ہوئی تھی..... میں وہاں بیٹھ گیااور حجائک کر دریا کی گدلی لہروں کو دیکھنے لگاجو بے معلوم انداز میں جہاز کے پیندے ہے آگر عکرار ہی تھیں ..... یبال جہاز کے اوپر والے جھے کے ایک گول سوراخ میں ہے کنگر کا موٹاسنگل نیچے جا کر دریامیں اتر گیا تھا۔۔۔۔ جہاز کنگرانداز تھا۔

مجھ و مریبال بیٹے رہے کے بعد میں نیچ کیبن میں آگیا..... بھائی جان کہنے لگے ..... "تم كہاں چلے گئے تھے..... آؤ بیٹھو.... تھوڑى دير میں كھانے كاٹائم ہوجائے گا.... میں نے کھانا کیبن میں ہی منگوایا ہے" گر میرے پاؤل نہیں تکتے تھے .... میں تھوڑی دیر کے بعد کیبن ہے نکل آیااور کیبن کے سامنے جو گیلری تھیاس کے جنگلے کے ساتھ لگ کر جیٹی کے پلیٹ فارم کو دیکھنے لگا جہاں ابھی تک مسافروں کی رمل پیل لگی ہوئی تھی .....میں بڑی بے چینی ہے جہاز کے چلنے کا منتظر تھا ..... پھر پلیٹ فارم پر ایک سفید اور نیلی ور دی والا آفیسر م نمودار ہوا..... وہ جہازی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیااور گلے میں لٹکی ہوئی سیٹی دو تین بار . زور زورے بجائی ..... پلیٹ فارم پر ہلچل سی مچے گئی ..... میں نے دیکھا کہ نیلی ور دیوں والے قلی جہاز کی سیر حیوں سے جلدی جلدی از رہے تھ ....اس کے بعد پلیٹ فارم مسافروں ے تقریبا خالی ہو گیا..... سینڈ کلاس کے دوسرے مسافر مرد عور تیں بھی کیبن سے نکل کر سلرى مين آگئے ..... بھائى جان بھى باہر آگئے .... كہنے گئے۔

"لو بھئ جہاز چلنے لگاہے"۔

میں بہت خوش ہوا کہ اب میر اپہلا سمندری سفر شروع ہونے والا ہے ..... میں نے بحائی جان ہے یو چھاکہ جہاز سمندر میں کس وقت پہنچے گا کہنے گگے۔ "رات كوكسي وقت پنچے گا"۔

جہاز کی سیر هیاں اتاری جانے لگیں .... پھر جہاز کے خلاصوں نے اوپر جہاز کے ساتھ بندھے ہوئے موٹے موٹے رہے کھول کر نیچے پھیننے نثر وع کردیئے ..... جہازا بھی ٔ تک ساکن تھا.....اس میں کسی قتم کی کوئی حرکت نہیں ہور ہی تھی..... تھوڑی دیر بعد گرڑ گرڑ کی آواز آنے لگی ..... بھائی جان بولے۔

ماتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ۔۔۔۔۔ جہاز کا کھانا بڑا مزے دار تھا۔۔۔۔۔ بھائی جان کے چنیوٹ دالے دوست ملک صاحب نے خشک میووں کی ایک ٹوکری بھر کر ساتھ کردی تھی۔۔۔۔ ہشیرہ صاحب نے کھانے کے بعد خشک میوے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیئے ۔۔۔۔۔ میں نے تھوڑے سے میوے اور بادام جیب میں ڈالے اور یہ کہہ کر اوپر کھلے ڈیک پر آگیا کہ میں جہاز کو چلتے ہوئے دیکھنا جا ہتا ہوں۔۔

اس وقت جہاز کلکتہ کی خضر پور جیٹی ہے کافی آ گے نکل آیا تھااوراس کی عمارت بائیں جانب کھلونے کی طرح نظر آر ہی تھی ..... سورج بدستور بادلوں کے پیچھے چھیا ہوا تھا.....دریا کے کنارے کافی دُور دُور ہو چکے تھے .... جیٹی کے کنارے کی جانب کچھ جہاز بہت فاصلے پر کھڑے آہتہ آہتہ چھوٹے ہوتے جارہے تھ .....دوسرے کنارے کے در خت اب ایک ماه لكيرين تبديل مونا شروع موكئے تھے ..... دريا كاپاٹ بہت چوڑا ہو گيا تھا .... سامنے كى جانب دریا ہی دریا تھااور کوئی شے د کھائی نہیں دیتی تھی..... آبی پر ندوں کے جمکھٹے ختم ہو گئے تھے ..... صرف چندایک پر ندے ابھی تک جہاز کے اوپر منڈلاتے ہوئے ساتھ ساتھ جارہے تھے ..... خوشگوار ہوا کے جھو نکے معمول کے مطابق چل رہے تھے ..... ہوامیں دریا کی نمی کی خوشبو تھی ..... جہاز برے معمولی انداز میں تبھی دائیں اور تبھی بائیں جانب ڈول رہا تھا..... مجھے بچپن ہی ہے موٹراور لاری میں سفر کرتے ہوئے چکر آ جایا کرتے تھے ..... مجھے میہ فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ اگر جہاز میں چکر آنے لگے تو کیا کروں گا..... موٹر میں یالاری میں چکر آتے تولاری رکواکرینچ اتر جاتاتھا، لیکن اگر جہاز میں چکر آنے لگے تو کیا کروں گا؟ نہ میں جہاز کور کواسکوں گانہ نیچے اتر سکوں گا ..... جہاز کے ڈولنے کے باوجو د جب مجھے ایک بھی چکر نہ آیا تو میں برداخوش ہوا کہ سفر برے آرام سے کٹ جائے گا اور میں اس سے خوب لطف اندوز ہوں گا..... مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابھی جہاز سمندر میں داخل نہیں ہوا..... سمندر میں داخل ہونے کے بعد جہاز جس طرح ڈولے گااور میر اجوحال ہو گاوہ میر احلیہ بگاڑ دےگا۔ جہاز کی تکونی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جب میں تھک گیا تو نیچے اپنے میمن میں آگیا .....ون گزر تاجار با تھا..... میں کیبن کی اوپر والی برتھ پر لیٹ کر سوگیا..... کافی دیر سویار ہا.... جب

ر است در ایمی نہیں آبا .... ایمی توسمندر بہت دُور ہے .... ایمی تودریا سمندر کی اہروں سمندر کی اہروں ہے۔ اس مارہ ہے ۔ اس مارہ ہے۔ اس مارہ ہے۔

میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔۔۔۔۔ جہاز کے اوپر اب کوئی آبی پر ندہ نہیں منڈلا رہا تھا۔۔۔۔ آبی پر ندے جہاز کو الوداع کہہ کر واپس جانچکے تھے۔۔۔۔۔ جہاز بھی کچھے زیادہ ڈولنے لگا تھا۔۔۔۔ مجھے چکر تو نہیں آرہے تھے لیکن اس خیال ہے کہ عرشے پر رہ کر چکروں کا احساس زیادہ نہ ہوجائے، میں نیچے کیبن میں آگیا۔۔۔۔ بھائی جان کپڑے بدل چکے تھے، کہنے گئے۔ "چلویار۔۔۔۔۔ ٹی روم میں چل کر چائے بیتے ہیں "۔

ہم کیبن نے نکل کر جہازی بائیں طرف والی گیلری میں آگئے ..... یہاں سے دریا نظر
آرہا تھا..... ون کی روشنی شام کے بڑھتے ہوئے دھند کئے میں غائب ہورہی تھی.... جہاز
کے ٹی روم میں چھوٹی چھوٹی گول میزوں پر گلدان ہے ہوئے تھ ..... فرش پر قالین بچھا
تھا..... بڑے سنجیرہ قسم کے لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے....ان میں ہندوستانی بھی تھاور
دو تین اگریز بھی نظر آرہے تھ ..... بڑی فاموشی تھی فضاء میں ..... وردی پوش بیرے
دو تین اگریز بھی نظر آرہے تے کی چزیں رکھے بے آواز قد مول سے ہر میز پر جاکر چیزیں
و فیر ہ رکھ رہے تھ ..... میں اور بھائی جان بھی ایک میز پر بیٹھ گئے ..... انہوں نے چائے اور
چکن سینڈوچز کا آرڈر دیا ..... یہاں بیٹھ کر جہاز کی حرکت بہت خفیف محسوس ہور ہی
تھی .... بھائی جان کو علم تھاکہ مجھے لاری میں چکر آ جاتے ہیں .... کہنے گئے۔

" فکرنہ کرو .... جہاز میں اگر چکر آئے تو یہاں کے ڈاکٹر دوائی سے اسے بالکل ٹھیک

"اوپر جاکر دیکھو .....جہاز سمندر میں داخل ہو گیاہے"۔

ناک سمندر ہی سمندر ہے ۔۔۔۔۔ اگر جہاز ڈوب گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاؤں گا۔۔۔۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کرہ ارض پر سمندر ہی سمندر ہے ۔۔۔۔۔ زمین کہیں نہیں ہے ۔۔۔۔۔ مجھے پر کالے ساہ اور بڑی بڑی موجوں والے سمندر کی ہیبت سی طاری ہوگئ ۔۔۔۔۔ مجھے خونی محسوس ہونے لگا اور میں جلدی ہے نیچ کیمن میں آگیا ۔۔۔۔۔اس وقت میرے دل میں زمین کی محبت کے سوااور پچھ نہیں تھا۔



جہازی رولنگ جاری تھی .... بھائی جان نے کہا کہ مچھ کھالو... کھانے سے چکر ختم ہو جائیں گے ..... انہوں نے مجھے تھوڑا ساختک میوہ دیا ..... میر اکھانے کو جی نہیں جاہ رہا تھا.... پھر بھی ایک دوبادام اور میوے کھالئے .... سونے کی کوشش کررہا تھا.... نیند نہیں ہر ہی تھی ....اٹھ کر ہاتھ روم میں گیا ..... ہاتھ روم سے واپس آیا توطبیعت قدرے ٹھیک ہو گئی تھی ۔۔۔۔اس کے بعد مجھے نیند آگئی۔۔۔۔کافی دیر تک سویارہا۔۔۔۔ آگھ کھلی تو جہاز بری طرح ڈول رہاتھا..... طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو بھائی جان مجھے جہاز کے ڈاکٹر کے یاس لے گئے .....اس نے مجھے دوائی کی ایک ڈبل خوراک پلائی جس کے بعد چکر آہت آہت غائب ہو گئے اور طبیعت بچھ سننجل گئی ..... ساری رات جہاز بری طرح ڈولٹارہا.... بھی ایک وم نیچے چلا جاتااور پھر سے اوپر کوا ٹھنے لگتا ..... دائیں بائیں بھی روانگ کررہا تھا..... ہمشیرہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے .... جبیا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں ..... بیہ برسات کا موسم تھا....اس موسم میں خلیج بنگال کے سمندر میں بڑی بارشیں موتى بين اور طوفان المصة بين ..... جمين اس موسم مين سمندري سفر نهين كرنا جابي تقاليكن بھائی جان کی رنگون میں اخباری ذہبے داریوں کی وجہ سے ہمیں اسی موسم میں سفر کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دود وائیاں پلائی تھیں،اس کی وجہ سے مجھے چکر آنا تو بند ہوگئے تھے لیکن یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جہاز سمندر میں ڈوب گیا تو ہم سب اس کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے ..... وہاں بیخے کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا ..... ساری رات اس ڈر خوف میں گزر ى ..... صبح ہو ئى تو جہاز كى رولنگ ميں كو ئى فرق نہيں آيا تھابكہ رولنگ زيادہ ہو گئى تھى، چو نكسہ میرے سر کے چکر بند ہو گئے تھاس لئے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اوپر جہاز کے عرشے پر جاکر دیکھنا جاہئے کہ سمندری طوفان کیہا ہوتا ہے ..... میں کمی بہانے کیبن سے نکل کر راه داری کی سیر هیوں کا سہارالیتا اوپر ڈیک پر آگیا..... بارش ہور ہی تھی..... دن کا وفت تھا ..... میں زینے کی سب سے او بروالی سیر ھی بردونوں ہاتھوں سے آ ہنی زینے کو پکڑ کر ' کھڑا تھا .... کالے سیاہ سمندر کی دیو ہیکل موجیس جہاز کو تھلونے کی طرح ادھر اوھر اوچھال رہی تھیں ....عرشے کے تھر ڈکلاس کے سارے مسافر شجے او زُد کیک میں جا چکے تھے جو جہاز

ایک بات کی وضاحت میں ایک بار پھرانیے قار کمین کرام کے سامنے کر دیناضروری سمجھتا ہوں ..... وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے برمااور سری لنکا کے سفر کے بارے میں چندا کیے کتابیں لکھی ہیں جن میں ایک توافسانوی اور ناول کارنگ غالب تھا.....دوسرے لعض جگہوں پر مصلحت کی بناء پر میں نے کچھ نام حذف کردیئے تھے اور بعض واقعات کو افسانوی انداز میں پیش کیا گیاتھا، کین اس سفرناہے کومیں پوری تفصیل کے ساتھ اپنے حقیقی رُوپ میں پیش کررہا ہوں اور کسی مصلحت ہے کام نہیں لیا جارہا..... تاکہ قار کین کرام کو اس زمانے کے حالات واقعات اور لوگوں کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کی جا سکیں۔ اس وقت ہمارا جہاز کلکتے کے دریائے ہگلی کے ڈیلئے سے نکل کر خلیج بنگال کے سمندر میں جس کو کالایانی کہتے ہیں داخل ہو چکا ہے ....اس کالے سمندر کو دیکھنے سے می بدن پر خوف ساطاری ہوتا تھا .... کئی کئی میل لمبی موجیس دُور دُور ہے آگر جہاز سے حکرار ہی تھیں ..... معلوم ہو تا تھا کہ جہاز سمندر کے رحم و کرم پر ہے ..... جہازی روانگ شروع ہوگئی تھی، لیکن اس نے ابھی شدت اختیار نہیں کی تھی..... موجیس مبھی دائیں اور مبھی بائیں جانب سے تھوڑا سااور اٹھاکر پھر نیچ لے آتی تھیں ..... جہاز کی ایک اور حرکت بھی تھی ..... وہ تھوڑا ساآگے کو جھک کر پھر اوپر اٹھ آتا تھا ..... مجھے معمولی سے چکر آناشروع ہو گئے تھے ..... ہوا بھی بڑی تیز چل رہی تھی .....اس ہوا میں سمندر کی نمکین نمی تھی جو چرے اور کیڑوں سے چیک رہی تھی .... آسان پر بادل گہرے ہورہے تھے .... پھر بوندا باندی شروع ہو گئی ..... میرے چکروں میں اضافہ ہو گیا تھا..... میں نیچے آگیااور برتھ پ لیٹ گیا۔

کے اس جھے میں ہوتا ہے جو پانی میں ڈوباہوتا ہے اور جہاں عرشے پرباہر کو نکلی ہوئی بردی بردی ہوئ کے اس جھے میں ہوتا ہے جو پانی میں ڈوباہوتا ہے اور جہاں عرشے پرباہر کو نکلی ہوئی ہوئی ہوت ہے۔۔۔۔۔ جہاز کے خلاصی دوڑ دوڑ کر چیزوں کو سمیٹ رہے تھے۔۔۔۔۔۔ جس وقت جہاز سمندر میں داخل ہواتھا تو پانی جہاز کے اتنا نیچے تھا کہ عرشے کے جنگلے پر سے جھک کراہے دیکھنا پڑتا تھا، مگر اب اس کی بھری ہوئی موجیں جہازے کھراکر شور مجاتی ڈیک کے فرش پر آر ہی تھیں۔

اس منظر نے مجھے بہت زیادہ خوف زوہ کر دیا ..... یہ ساری علامتیں جہاز کے ڈو بنے کی تھیں بلکہ جہاز اوپر والے ڈیک تک سمندر میں ڈوب چکا تھا..... سمندر کا طوفان غیض و غضب کے عالم میں تھا..... چیخق، چلاتی، شور محاتی تیز ہوائمیں چل رہی تھیں..... موسلادھار بارش ہور ہی تھی ..... خدا کی خدائی یاد آر ہی تھی ..... میں زینے میں دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو بکڑے کھڑا تھااور جہاز کے ساتھ ہی دائیں بائیں حجول رہاتھا..... جہازا یک بارایک جانب ہے اتنااو نیجا ہو گیا کہ لگتا تھاالٹ جائے گا ..... میر اایک ہاتھ چھوٹ گیا ..... میں گرتے گرتے بیااور وہیں زینے میں کوہ کی ریلنگ سے چمٹ کر بیٹھ گیا .....کافی او نیجا جانے کے بعد جہازا کی دم نیچے کو آگیا..... میرادل بیٹھ گیا..... میں ایک ایک سیر ھی کر کے آہت ہ آہت زیئے پر سے اتر کر نیچے آگیا.....راہ داری میں روانگ کے پیش نظر دونوں جانب کیبنوں کی د بواروں کے ساتھ لکڑی کی ریلنگ گلی ہوئی تھی ..... میں اس کو پکڑ کپڑ کر بڑی مشکل ہے اینے کیبن کے دروازے تک پہنچ گیا ....اب کیبن کے دروازے کی متھی پر میرا ہاتھ نہیں برر ہاتھا..... طوفانی موجوں نے جہاز کو میری بائیں جانب سے اونچا کیا تو میں خود بخود کیبن کے دروازے سے جانگرایا.... جلدی سے دروازہ کھول کراندر گیا تو ہمشیرہ اور بھائی جان نے مجھے سخت ڈانٹا کہ میں اس قدر طوفان میں کہاں نکل گیا تھا ..... وہ ساری رات اور اگلا سار ادن جہاز سمندری طوفان میں سے گزر تار ہا ..... دوسرے دن میں لوئر ڈیک میں اتر کر گیا ..... یہاں فرش لوہے کا تھااور نیچے جہاز کے انجنوں کے چلنے کی گر گراہث بھی کافی سنائی دے رہی تھی اور فرش پر لرزش بھی محسوس ہور ہی تھی ..... تھر ڈ کلاس کے مسافر جگہ جگہ ٹولیاں بناکر بیٹے تھے سے ایک طرف جھوٹار کاؤنٹر تھاجہاں ایک بنگالی یا مدرای بڑے سے حمام کے پاک

بہ خاتھااور پیتل کے گلاسوں میں کافی ڈال کر گاہوں کودے رہاتھا....میں نے بھی ایک گلاس كافى كاليااورو بين ايك طرف فرش يربيش كريينے لكا ..... عجيب بات تھى كە ڈاكٹر كى دوائى نے طلسى اثر كيا تفااور ميرے چكر بالكل غائب ہوگئے تھے .... بھائی جان وہ دوائی ميرے لئے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اور صبح کو انہوں نے مجھے اس کی ایک خوراک بلادی تھی ..... کافی کر وی تھی ..... دودھ اور چینی اس میں برائے نام ہی تھی .....اس سے پہلے میں نے کلکتے میں بھائی جان کے ساتھ ایک جگہ کافی پی تھی، گروہ کافی بری میٹھی تھی اور اس میں دودھ کے ساتھ کریم بھی ملی ہوئی تھی ..... یہ کافی سخت کڑوی تھی گمراس نے میری طبیعت پراجھااڑ والا..... تیسری رات کو جاکر کہیں سمندر کا طوفان تھم گیا..... رولنگ کی شدت بھی ختم ہو گئ .....میں نے خداکا شکراداکیا کہ اس نے مجھے جہاز کے ساتھ غرق ہونے سے بچالیا تھا۔ یہ تمین دن کاسمندری سفر تھا..... تیسرے دن صبح صبح جہاز رنگون کے دریائے امراوتی ے و لیٹے میں داخل ہو گیا ..... سمندر کے ساہ یائی میں دریا کی گدلی لہریں کھل مل رہی تھیں ..... جہاز کی روانگ بھی ختم ہو گئی تھی ..... جہاز کے اوپر ایک بار پھر آبی پر ندوں نے منڈلاناشر وع کردیاتھا..... یہ برما کے آئی ہر ندے تھے .....دریا کے کنارے ابھی دکھائی نہیں ریئے تھے..... دوسرے مسافر بھی عرشے پر کھڑے زمین کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے..... پھر دور پہلے دائیں جانب ایک سیاہ لکیرسی نمودار ہوئی،اس کے بعد ایس ہی ایک کیر دریا کے بائیں جانب د کھائی دی ..... یہ دونوں کیریں آہتہ آہتہ ہے معلوم انداز میں قریب آنے لگیں ..... دو پہر کے بعدیہ لکیریں ملک برما کے مشہور دریاا راوتی کے کنارے تے ..... کہیں کہیں کشتیاں اور دُور کھڑے جہاز بھی نظر آ جاتے ..... پانی کے رنگ سے سیاہی غائب ہو گئی تھی ..... ہم دریائے ایراوتی میں سے گزر رہے تھے .... کنارے پر بڑے بڑے پیکوڈا لیخی بدھ مندروں کے کلس غروب ہوتے سورج کی گلابی روشنی میں چیک رہے تے ..... مجھے ایسے لگا جیسے یہ بدھ مندرزمین کے اندرے امجرے ہوئے ہوں ....اس کے بعد برما شیل والوں کے برے برے رہے دیو ہیکل ٹینک زمین سے باہر نکلے ہوئے نظر آنے لك .... جہاز درياميں آ گے بر هتاجار ہاتھا.... دوسٹيمر جہازے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ چل

تھیں۔۔۔۔۔ ف پاتھ پر او نچ او نچ ور خت تھے جن کے پیچھے ماڈرن طرز کی عمارتیں تھیں۔۔۔۔۔ ہم ایک سڑک تھیں۔۔۔۔۔ ہم ایک سڑک پر سے گزرے جہاں ٹرام چل رہی تھی۔۔۔۔۔ ہمیں کوئی بند گھوڑا گاڑی تھی اور کہیں موٹر کار تھی۔۔۔۔ ہم ایک سڑک تھی۔۔۔۔ ہمیں کوئی بند گھوڑا گاڑی تھی اور کہیں موٹر کار تھی۔۔۔۔ ہمیں ہاتھوں سے کھینچنے والے رکشا بھی چل رہے تھے۔۔۔۔۔ رکشا چلانے والے کالے رنگ کے فاقہ زدہ انسان لگتے تھے۔۔۔۔۔ ان کے نقش اور رنگ مدراسیوں کے جیسے تھے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ بیہ سب مدراس کے رہنے والے تا لوگ ہیں جنہیں یہاں قر تگی کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ رکشا تھینچنے والا کوئی برمی نہیں تھا۔۔۔۔۔ عمار توں کے در میان اور فٹ پاتھ بر ناریل کے جمنڈ بھی تھے۔۔۔۔۔ رنگون کا موسم بھی ویسا ہی تھا جیسا کلکتے کا موسم تھا۔۔۔۔ آسان پر ابر چھایا ہوا تھا۔۔۔۔ تھی۔۔۔۔ بوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی۔۔۔۔ ہم ایک کشادہ چوک میں سے گزرے جہاں ایک عظیم الشان بود ھی مندر یعن پیکوڈا تھا۔۔

رہے تھے.....ایک جانب کئی جہاز کھڑے تھے جن پراپنے اپنے ملک کے جھنڈے لہرارہے تھے..... ہوامیں تازگی تھی اور پاکیزہ کمس کا حساس ہور ہاتھا۔

کنارون پر ناریل کے در ختوں کے جھنڈاو پر کو اُٹھے ہوئے تھے..... جہازی رفار بہت کم ہوگئی تھی ..... وُور رگون کی بندرگاہ کی عمار تیں اور گوداموں کی سرخ چھتیں نظر آن کیس ..... آخر خداخدا کر کے جہاز رگون کی بندرگاہ میں داخل ہو گیااور پھر بندرگاہ کی جانب بہلو کے رُخ ہو کر کھڑا ہو گیا..... اس کے بعد پہلو کی جانب بے بندرگاہ کی جیٹی کی سمت بہلو کے رُخ ہو کر کھڑا ہو گیا..... اس کے بعد پہلو کی جانب بردھنے لگا..... وہ بری بلکی رفتار سے بندرگاہ کے پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا..... جیٹی پر کھڑ ہو گئا ہو گیا ہے۔ ساتھ اور عزیزوا قارب تھے جوانہیں کھڑ ہے لئے تھے ..... ہما فروں کے دوست اور عزیزوا قارب تھے جوانہیں لینے کے لئے آئے ہوئے تھے..... آخر جہاز پلیٹ فارم کے ساتھ لگ گیا..... جہاز کے اوپر موجود آدمیوں نے جہاز کے رسوں کو پلیٹ فارم کے لوہ کے بڑے برے تھ بول کے پر موجود آدمیوں نے جہاز کے رسوں کو پلیٹ فارم کے لوہ کے بڑے برے تھ بول کے ساتھ باندھ دیا.... بھائی جان میرے قریب ہی سینڈ کلاس کے ڈیک پر جنگلے کے ساتھ ساتھ باندھ دیا.... بھائی جان میرے قریب ہی سینڈ کلاس کے ڈیک پر جنگلے کے ساتھ کھڑ ہے تھے .... انہوں نے جیٹی پر کی کود کھے کر زور زور سے ہاتھ ہلایا.... کہنے گئے۔ کا تھ کھڑ ہے تھے .... انہوں نے جیٹی پر کی کود کھے کر زور زور سے ہاتھ ہلایا.... کہنے گے۔ کا تھائی صاحب بھی ہیں "۔

ہمارے ڈیک کو بھی سیر ھی لگادی گئی .....ہم جہازے اتر کرزمین پر آگئے ..... بجھے ال
وقت بھی زمین گھو متی ہوئی محسوس ہور ہی تھی ..... ایک دراز قد گورے رنگ کے خوش
شکل اور شلوار قمیض میں ملبوس آ دمی آ گے بڑھ کر بھائی جان ہے ملے ..... بھائی جان نے بجھے
شکل اور شلوار قمیض میں ملبوس آ دمی آ گے بڑھ کر بھائی جان ہے ملے
بھی ان سے ملایا ..... یہ صاحب رنگون کے مشہور سوداگر جاجی رحیم بخش صاحب تھے جن کا
رنگون میں فروٹ کا بڑا و سیج کار و بار تھا ..... جاجی صاحب کا تعلق بیثاور سے تھا .... ان کے
ہمراہ گورے چئے رنگ کے گھنگھریا لے سنہری بالوں اور سنہری چشے والے ایک اور جوان
ہمراہ گورے چئے رنگ کے گھنگھریا لے سنہری بالوں اور سنہری چشے والے ایک اور جوان
ہمی تھے ..... یہ صاحب جاجی رحیم بخش صاحب کے قریبی عزیز تھے اور ان کانام الجم صاحب
تھا ..... بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شاعر بھی تھے اور الجم غالبًا ان کا تخلص تھا۔ وہ گاڑیوں میں بنہ
تھا ..... بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شاعر بھی تھے اور الجم غالبًا ان کا تخلص تھا۔ وہ گاڑیوں میں بنہ

اصرار پر مجھے شروع ہی سے فارس زبان سکھائی جاتی رہی تھی ..... پانچویں جماعت میں ہی والد ماحب نے مجھے محلے کے غلام محمد رفوگر کے پاس فارس پڑھنے کے لئے بٹھادیا تھا .... والد ماحب کو شوق تھا کہ میں فارس پڑھ کر انہیں شخ سعدی کی گستاں بوستاں کی حکایات سنایا کروں ..... سکول میں بھی میں فارس ہی پڑھتا تھا گر سکول کی فارسی مجھے فارس زبان نہ سکھاسی .... آجاگر فارسی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے تو وہ صرف میرے محسن استاد غلام محمد رفوگر کی وجہ سے ہی آتی ہے ..... اس وقت میں آٹھویں جماعت میں تھا، چنانچہ آتی فارسی رفوگر کی وجہ سے ہی آتی ہے ..... اس وقت میں آٹھویں جماعت میں تھا، چنانچہ آتی فارسی رنوگر کی وجہ سے ہی آتی ہے .... نواری سوٹ میں ملبوس انجم صاحب بنگلے کی دوسری منزل کی سٹر ھیوں پرسے فارسی کاشعر گاتے اتر رہے تھے تو وہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا .... وہ شعر سے تھا۔

سٹر ھیوں پرسے فارس کا شعر گاتے اتر رہے تھے تو وہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا .... وہ شعر سے تھا۔

سٹر ھیوں پرسے فارس کا شعر گاتے اتر رہے تھے تو وہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا ..... وہ شعر سے تھا۔

سٹر ھیوں پرسے فارسی کا شعر گاتے اتر رہے جھے تو وہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا ..... وہ شعر سے تھا۔

سٹر ھیوں پرسے فارسی کا شعر گاتے اتر رہ جھے تو وہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا ..... وہ شعر سے تھا۔

سٹر ھیوں پرسے فارسی کا شعر گاتے اتر رہ جسے تو وہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا ..... وہ شعر سے تھا۔

سٹر ھیوں پرسے فارسی کا شعر گاتے اتر رہ جسے تو وہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا ..... وہ شعر سے تھا۔

بلا کشان محبت بہ کوئے یار روند میں بنگلے کے لان میں آگر رنگون کے آسان، در ختوں اور سر سنر لان کے پھولوں کو

یں جینے کے ماں یں مور دوں کے کمپنی باغ کے پھولوں اور در ختوں ہے مختف کے کیسے لگا۔۔۔۔۔ یہ پھول اور در خت امر تسر کے کمپنی باغ کے پھولوں اور در ختوں کے موا باتی تھے۔۔۔۔۔ یہ استوائی ملک کے در خت اور پھول تھے۔۔۔۔۔ نار بل کے در ختوں کے موا باتی سارے در خت میرے لئے اجنبی تھے۔۔۔۔۔ ان میں ایک در خت نے مجھے بڑا متاثر کیا۔۔۔۔ یہ در خت سنبل کے در خت کی طرح بڑا گھنا اور او نچادر خت تھا اور اس کی تقریباً ساری شاخیں در خت سنبل کے در خت کی طرح بڑا گھنا ور او نچادر خت تھا اور اس کی تقریباً ساری شاخیں سرخ رنگ کے پھولوں سے بھری ہوئی تھیں۔۔۔۔ بھائی جان نے بتایا کہ یہ بڑا پیکل یعن

استوائی در خت ہے اور صرف جنوبی ایشیاء کے گرم مرطوب ملکوں میں ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ایک ایسا ہی در خت میں نے لاہور میں دیکھا تو میں دیر تک سڑک کے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتار ہاتھا..... ہید در خت مزنگ چو تگی سے سمن آباد کی طرف جاتے ہوئے داکمیں جانب ادبستان صوفیہ سکول کے اندر کہیں تھا..... سڑک پرسے اس کا اوپر والا آدھے سے زیادہ حصہ صاف دکھائی دیتا تھا جس کی ٹہنیاں سرخ پھولوں سے

لدی ہوئی تھیں ..... میں یادوں کا مسافر ہوں ..... مجھے رنگون یاد آگیا .....گاڑی یار کشے میں آتے جاتے میں اس در خت کو ضرور دیکھا کرتا تھا۔

ر گون کی صبح کلکتے کی صبح کی طرح مر طوب تھی ..... دودن پہلے رنگون میں بردی بارش ہوئی تھی..... سبزہ در خت اور پھولول کے چہرے دن کی روشنی میں دھلے ہوئے لگ رہے تھے، کیونکہ رنگون میں گرو کہیں بھی نہیںاڑتی تھی..... کلکتے کی طرح اس شہر کی سڑکیں بھی ں ہے کوروزانہ دھوئی جاتی تھیں ۔۔۔۔ ویسے بھی شہر میں ہر طرف سنرہ ہی سنرہ تھا ۔۔۔! پہتے تاڑ اور ناریل کے در خت عام تھے ..... حاجی رحیم بخش صاحب کے بنگلے کے آگے ایک چھوٹی سی ہڑک تھی ..... سڑک کے پار کھلا میدان تھا جس میں ہر طرف سنرہ ہی سنرہ تھا.... حاجی صاحب کا ایک کولڈ سٹور تکے بنگلے کے عقب میں تھا ..... انہوں نے مجھے کولڈ سٹور تکے ر کھایا..... کولٹر سٹور تج میں سیبول کی خوشبو ہی خوشبو تھی..... بیر سیب حاجی صاحب آسریلیا سے در آمد کرتے تھے اور سیبول کے ڈھیر لگے تھے ..... حاجی صاحب مسکراتے ہوئے مجھے اینے ساتھ باہر لے آئے .... جہاں تک مجھے یاد ہے حاجی رحیم بخش صاحب نسواری رنگ کی قرا قلی ٹونی بہنتے تھے ..... فریئر اسٹریٹ میں ان کا آفس تھا.....ان کی بڑی میں خوشمامیز پریلیٹ میں دو تمین سبر اور سرخ سیب ضرور رکھے ہوتے تھے اوران کے آفس میں بھی سیبوں کی خو شبو بھیلی رہتی تھی،جس سڑک پر حاجی صاحب کا آفس تھامیں نے اس کانام فريئر سريث لكھا ہے..... مجھے مغالطہ تھاكہ شايداس سڑك كانام فريز سريث تھا..... ميں نے بڑی ہمشیرہ صاحبہ سے نیلی فون پر تقیدیق کی توانہوں نے کہا کہ اس سریٹ کانام فریئر سٹریٹ ہی تھااور اس سڑک کے آخر میں ڈاک خانہ بھی تھا.....اس تصدیق کے بعد میں سفر نامہ آگے شروع کر تاہوں۔

4

کہ آج بھی میں یاد کر تا ہوں تو مجھے یقین ہوجاتا ہے کہ میں کی لڑک سے محبت نہیں کر ہاتھا

ہلہ سمپنی باغ کے کسی پھول سے محبت کر رہا تھا۔۔۔۔۔ آپ کو معلوم ہے جب محبت ۔۔۔۔۔ گلاب مولسری، موتیااور کنول کا پھول بن جاتی ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں ۔۔۔۔۔

آپ اییاخود کر کے دیکھیں ۔۔۔۔۔۔ ہنے، نانے، سمجھنے اور سمجھانے والی بات نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ اپ اپنے اوپر طاری کرنے والی ایک کیفیت ہے ۔۔۔۔۔ اس کے لئے سب سے پہلے اپنے جسم سے ایک ہونا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔ کون اپنا جسم چھوڑ تا ہے ۔۔۔۔۔ چھوڑ یں اس بات کو۔۔۔۔ بس یوں سمجھ لیں الگ ہونا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔ کون اپنا جسم چھوڑ تا ہے ۔۔۔۔۔ آدمی کو اس کی توفیق کے لئے دعا ما تکنی کہ یہ سب بچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ آدمی کو اس کی توفیق کے لئے دعا ما تکنی چھوٹ یہ بہی میں بہی محبت کی خو شبوؤں سے مہک رہے ہیں ۔۔۔۔ میں اپنی پہلی محبت کی خو شبوؤں سے مہک رہے ہیں ۔۔۔ میں اپنی پہلی محبت کی بچھ خو شبو میں آپ تک پہنچانا چا ہتا ہوں ۔۔۔۔ میں اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنو میں آپ تک پہنچانا چا ہتا ہوں ۔۔۔۔ میں اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنو میں آپ تک پہنچانا چا ہتا ہوں ۔۔۔۔ میں اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنو میں آپ تک پہنچانا چا ہتا ہوں ۔۔۔۔ میں اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنو میں آپ تک پہنچانا چا ہتا ہوں ۔۔۔۔ میں اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنو میں آپ کھور دوشنی اپنی سیاہ تحریر پر ڈالنا چا ہتا ہوں ، ملکہ اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنی اپنی سیاہ تحریر پر ڈالنا چا ہتا ہوں ، ملکہ اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنی اپنی سیاہ تحریر پر ڈالنا چا ہتا ہوں ، ملکہ اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنی اپنی سیاہ تحریر پر ڈالنا چا ہتا ہوں ، ملکہ اپنی پہلی محبت کی بچھ دوشنی اپنی سیاہ تحریر پر ڈالنا چا ہتا ہوں ، ملکہ اپنی پہلی محبت کی بچھوڑ سیاہ تحریر پر ڈالنا چا ہتا ہوں ، ملکہ اپنی پہلی محبت کی بچھوڑ سیاہ تحریر پر ڈالنا چا ہتا ہوں ۔۔۔

اس وقت میں آپ کووہ خاص بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں جسے میں نے ابھی تک آپ ہے چھپاکرر کھا ہوا ہے، چونکہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس سفر نامے میں کسی مصلحت یا مبالغے سے کام نہیں لوں گااور جو بات بتانے کے لائق ہوگی اسے بچے سی بتادوں گا،اس لئے یہ بات بھی میں اپنے قار کمین کو بتانا اپنااد بی فرض سمجھتا ہوں..... وہ بات میہ ہے کہ ان دنول میرے سر پر میری زندگی کی میلی محبت کا بھوت بری طرح سوار تھااور میں اس محبت کی دل گدازیادیں اپنے ساتھ ہی لے کر رنگون آیا تھا ..... مجھے یاد ہے جس وقت ہم اپنے مکان سے نکل کر سٹیشن کی طرف جارہے تھے تو میں نے بدی حسرت بھری نگاہوں سے اس مکان کی طرف دیکھا تھاجو میری بحبین کی اور میری زندگی کی میلی محبت کا مکان تھا.....اپنی میلی محب کے بارے میں میں بتانے کے لاکق ہر بات بتادوں گا مگر اس اٹر کی کا اصلی نام نہیں بتاؤں گااور اس کے مکان کا حدود اربعہ بھی بیان نہیں کروں گا ..... میں اپنی بحیین کی اور پہلی محبت کا ٹام رضیہ رکھ لیتا ہوں ....اس زمانے میں لڑکیوں کے نام اس فتم کے ہوتے تھے ..... یہاں ہیں پیشگی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری میہ محبت اتنی پاکیزہ، معصوم اور لطیف تھی

## اج رکھ لے میری ڈوٹی ٹی ماں

ہر لڑکی کو ڈھولک بچانا آتا تھا ۔۔۔۔ ہر لڑکی کو پنجابی کے لوک گیت یاد تھے ۔۔۔۔۔ایک لڑکی ا رون ایک طرف ڈالے ڈھولک بجار ہی ہے .... سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی حجموثے سے پتھریا جیج ہے ڈھولک پر تال دے رہی ہے ..... جھولے بھالے معصوم چیرے ہیں .....گرمیوں کا موسم ہے تو کرائے پر منگوائے ہوئے پیڈسل فین چل رہے ہیں..... سر دیوں کا موسم ہے تو كاربائير مسالے والے كيس روشن بيں - برى آيااور برى خالد چو ليے كے ياس بيشى بيں ..... چو لہے پر سبز چائے کا براد کیے چڑھا ہواہے .... دیکیے میں سے سبز چائے کی خوشبو بھاپ بن کراڑر ہی ہے ..... ہمارے بحبین کے زمانے میں گلی کو حبضنڈیوں سے نہیں سجایا جاتا تھا.... کیلے کے دو بڑے در خت کاٹ کر لائے جاتے اور ان کا دروازہ بنایا جاتا تھا ..... آم کے چول کے ، کچھوں کورسی میں پر وکر گلی میں حجنڈیوں کی جگہ سجادیا جاتا تھا..... آم کے پتوں کی حجنڈیوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے کیلے اور آم کی بہت ملکی ملکی خوشبو آتی تھی .....امر تسر کے کشمیری مسلمانوں میں رواج تھا کہ جس دیوان خانے میں برات نے بیٹھنا ہو تا تھا اس کی د بواروں رر پشمینے کی فریں (شالیس) اس طرح لاکا دی جاتی تھیں کہ د بواریں حجیب جاتی تھیں ..... فلمی گانوں کی ریکار ڈنگ نہیں بجائی جاتی تھی ..... صرف شادی بیاہ والے گھر سے الركوں كے وصولك بجانے اور پنجابي لوك كيت كانے كى دبى وبى سى آوازيس آتى تھيں ..... رضیہ بڑی مہارت سے ڈھولک بجاتی تھی ..... ڈھولک اس نے دونوں گھٹنوں کوجوڑ کر ساتھ لگائی ہوتی ..... گردن ایک طرف کو جھی ہوئی ہوتی تھی ..... بالوں کی ایک لث جسم کے ساته بل ربی بوتی تھی....اس وقت مجھے سرم کی پہیان نہیں تھی اور سرم میں اور معصوم انداز میں لوک گیت گانے والیاں مجھے گلاب اور گیندے کے چھولوں کی طرح لگتی تھیں ....اب سرم کی پیچان آگئی ہے اور سرم کے اکار کو تلاش کر تارہ جاتا ہوں اور گلاب اور گیندے کے پھولوں ایسے چبرے آہتہ آہتہ نگاہوں سے او حجل ہو جاتے ہیں۔

میرے بچین کی محبت کے وہ طلسمی رنگ اور خو شبو کیں اور اداس دو پہریں اور تیز بارشیں اور طلوع ہوتے، غروب ہوتے آفاب تھے جو میرے ساتھ ہی رگون آگئے میری عمراس وقت تیره چوده سال کی ہو گا۔

ایم اے او ہائی سکول امر تسرکی آ شویں کلاس سے اٹھ کرر گون آیا تھا ..... کمپنی باغ کے آم کے در خت، چھوٹی نہر، امر ود کے باغ، کھنے کے در ختوں کی سفید کلیوں کی خوشبو کیں اور جالی کھوہ کے زر داور کیسری گیندے کے پھول اور منہ اند ھیرے لوکاٹ کے باغوں سے آنے والی گودہ کے زر داور کیسری گیندے کے پھول اور منہ اند ھیرے لوکاٹ کے باغوں سے آنے والی گولڈن اور نار نجی لوکاٹوں کی دھیمی دھیمی گرم خوشبو کیں اور رضیہ کی اداس محبت میں اپنے ساتھ ہی رنگون لے آیا تھا.... یہ سب خوشبو کیں، سب محبتیں دل کو گداز کردینے والی تھیں ..... اداس کر دینے والی تھیں ..... رضیہ کی محبت میں عدم سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا.... اس جہان فانی میں آ تکھیں کھو لتے ہی رضیہ کود یکھا تھا اور اپنی محبت کو پیچان لیا تھا۔

لنگ آ جانتن چناں دا

تساں نوں مان وطناں دا آیانی لاڑ یے تیراسہریاں والا

تھے....ر مگون کے بازاروں میں گزرتی ہر برمی لڑکی میں مجھے اپنی محبت کی شکل د کھائی دیتی

تھی..... میں اپنی محبت کی ڈائری لکھا کر تا تھا..... میں بید ڈائری بھی ساتھ ہی لے آیا تھا..... ر تکون آئے ایک مہینہ ہی گزراتھا کہ گھرہے ہمشیرہ صاحبہ کے نام خیر خیریت کا خط آیاجس میں یہ بھی لکھاتھا کہ رضیہ کی ایک جگہ متنی ہو گئی ہے .... یہ خبر میرے لئے آسانی بجلی ہے کم نہیں تھی، حالانکہ رضیہ مجھ سے چھ سات سال بڑی تھی اور اس کے ساتھ میری شادی کا سوال ہی پیدانہیں ہو تا تھا، لیکن اس کی معلّیٰ کا س کر مجھے ایسے گا جیسے کوئی زبرو متی مجھ سے رضیہ کو چھین کر لے گیا ہے ..... اداس اداس رہنے لگا..... ان ہی دنوں میں شاعر ارجن دایو رشک ہے میری ملاقات ہو گئی ..... وہ بھی مجھ ہے بڑا تھالیکن انتہائی ہنس مکھ اور خوش گفتار تھا..... لا ہور کے محلے گوالمنڈی میں ان کا آبائی مکان تھا..... وہ اپنے والد کے ساتھ برمامیں شاید مھیکیداری کاکام کرتا تھا ..... ہر دوسرے تیسرے دن بھائی جان سے ملنے ہمارے لیوس سٹریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا ..... ہم بہت جلدا یک دوسرے سے کھل مل گئے تھے ..... مجھے یاد ہے وہ بھائی جان کواپنی اردو کی تظمیں سایا کرتا تھا .... میں نے اس سے غزل بھی نہیں سنی تھی.....رشک انگریزی اور برمی زبان بردی روانی ہے بول لیتا تھا..... قیام پاکستان کے بعدوہ بمبئ جاكر آباد ہو گيا تھااور اس نے جس ديش ميں گنگا بہتی ہے كه مكالمے بھى كھے تھے .... تمبئ كافلى رساله فلم فيئر ميري نظرے گزراتھاجس ميں اس فلم كااشتہار چھياتھا.....اشتہار میں مکا لمے سکرین لیلے کے ساتھ ارجن دیورشک کا نام لکھا ہوا تھا ....اس کا جمبئی میں ہی

بہر حال جب وہ میرے ساتھ رگون میں ہوتا تھااور ہم رگون کی بارشوں میں سڑکوں پر پھراکرتے تھے ۔۔۔۔۔۔ رشک کے ساتھ ہونے ہے میراغم کسی حد تک بہل جاتا اور کچھ ویر کے لئے میں بھول جاتا کہ رضیہ کی مثلی ہوگئی ہے ۔۔۔۔۔ ایک روز رشک نے کہا۔۔۔۔ چلو دریائے ایراوتی کی سیر کرتے ہیں۔۔۔۔اسی وقت میں نے فیصلہ کرلیا کہ جس ڈائری میں میں اپنی محبت کی باتیں کھاکر تا تھااہے دریا میں بھینک دوں گا۔۔۔۔ جب رضیہ مجھ سے چھین لی گئ

غروب ہونے سے ذرا پہلے چلیں گے ..... دریائے ایراوتی میں سورج کے غروب ہونے کا نظارہ بڑاد لفریب ہوتا ہے ..... عین وقت پر رشک آگیا..... میں نے ڈائری اپنی قمیض کے اندر چھپاکر رکھ لی تھی ..... اس وقت میری ذہنی کیفیت الی تھی جیسے میں اپنے ہاتھوں اپنی محبت کود فن کرنے جارہا ہوں ..... رشک نے میرے چہرے سے میری ادائی کا اندازہ لگالیا تھا ..... ہم فلیٹ کی میر ھیاں اتر کرلیوس سٹریٹ میں آئے تورشک نے مجھ سے پوچھا۔ "تم بہت اداس لگ رہے ہو۔.... کیا بات ہے؟"۔

میں نے پرانی فلموں کے "ناکام محبت" ہیر وکی طرح عملین مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "کوئی بات نہیں .....ویسے ہی اداس ہو گیا ہوں"۔

> "وطن یاد آر ہاہوگا"رشک نے مسکراتے ہوئے کہا ..... میں نے کہا۔ " بمی سمحہ له"

ہم نے لیوس سٹریٹ ہی ہے ایک رکشالے لیا ..... رنگون میں جور کشے چلتے تھے انہیں لنح كها جاتا تھااور اے آدمی چلاتے تھے ..... لینی یہ انسانی رکٹے تھے ..... ركشا چلانے والے سبھی جنوبی ہند کے رہنے والے تامل لوگ تھے جنہیں وہاں کی زبان میں قر تگی کہتے تھے ..... ان کے رنگ کالے ہوتے تھے ..... بڑے د بلے پتلے ہوتے تھے اور سر کے بال چھوٹی سی گت کی شکل میں پیچیے بندھے ہوتے تھے..... مجھے یاد نہیں کہ ہم کن کن بازاروں میں سے گزرے ..... رشک رنگون کے سارے شہر سے واقف تھا..... ہم دریا کے گھاٹ پر پہنچ گئے ..... دریا کنارے جھوٹی جھوٹی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں ..... ملاح سب کے سب برمی تے .....ان کشتوں میں دو آ دمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی ..... برمی زبان میں ان کشتیوں کو سمیان کہتے تھے ..... ہم ایک سمیان میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرنے لگے .....ایراوتی برماکاسب ے برادریا ہے ..... خدا جانے پیچھے کن بہاڑیوں میں سے نکل کر آتا ہے .....ر تگون میں آکر یہ سمندر میں جاگر تا ہے ..... قیام یا کتان کے بعد جب میں رگون کی یادوں کوایک کتاب میں الکھنے بیٹھا تو مجھے ایک رسالہ مل گیا جس میں دریا کے ایراوتی کا ایک گیت درج تھا ..... میں نے وہ گیت ترجمہ کر کے رنگون کی یادوں پر مشتمل اپنے ناول " حجیل اور کنول" کے شروع میں

گیت به تھا۔

" نہیں نہیں ۔۔۔۔۔ تم حجوث بولتے ہو"ر شک بولا ۔۔۔۔ "ضرور کوئی خاص بات ہے ۔۔۔۔۔ مجھے بے شک بتاد و میں کسی ہے ذکر نہیں کروں گا"۔

اور میں نے رشک کو اپنی ناکام محبت کی کہانی بیان کردی .....کشتی دریا کی لہروں پر طکے لئے بھکے جکو لے کھاتی بھی جار ہی تھی .....اس دریا کی لہروں میں برمی طلاحوں کے آنسوؤں کے ساتھ میری محبت کے آنسو بھی شامل ہوگئے تھے .....شاعر دوست میری محبت کی روداد سن کرخود بھی اداس ہوگیا .....کہنے لگا۔

"مجت کی ناکام کہانیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں ..... مجھ پر بھی یہ صدمہ گزر چکاہے، جس لڑکی ہے میں محبت کرتا تھااس کانام شکنتلاتھا"۔

اس کے بعد ہمارے در میان کیا گیا با تیں ہو کیں جھے یاد نہیں ہ۔۔۔۔ اتنایاد ہے کہ تیز ہوا چلنے لگی تھی اور ہماری کشتی زیادہ ڈولنے لگی تھی ۔۔۔۔۔ رشک نے برمی زبان میں ملاح سے پچھے کہا۔۔۔۔ اس نے جس رخ پر کشتی جارہی تھی اس کے آخر میں دیکھا اور جلدی سے کشتی واپس موڑنی شروع کر دی ۔۔۔۔۔ رشک مجھے کہنے لگا کہ آگے منکی پوائٹ تھوڑی دور رہ گیا تھا۔۔۔۔۔ منکی پوائٹ وہ جگہ ہے جہاں سے دریا کا ڈیلٹا شروع ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔ آسان پر بادل بھی چھا رہے تھے۔۔۔۔۔ایر اوتی کے گھان سے ہم رکشامیں بیٹھ کر فلیٹ پرواپس آئے تو سارے رائے بارش ہوتی رہی۔۔۔۔ رنگون کی بارشیں بارش کا پوراحق ادا کرتی ہیں۔۔۔۔۔ رنگون کی بارشیں مجھے ہمیشہ یادر ہیں گی اور یہ بارشوں کی یادیں میری محبت میں خو شبو کیں اور موسیقی شامل

"اراوتی!میری اراوتی! ميري محبوب ابراوتي! سب ندیاں پیاری ہیں تکر سب سے پیاری ہے ایراوتی دن بھر میں ناؤ کھیتا ہوں تيرے يانيوں پرابراوتي! ملاح کی زندگی بجائے خود ایک گیت ہے تير بيانيون ير،ايراوتي! خوبصورت لژ کیاں ناچ رہی ہیں حصوم رہی ہیں۔ تیزی ہے، مجھی دھیرے دھیرے تم نے یہ ناچ کہاں سکھا؟ بتادُارِ اوتی کی بیٹیوں! دریا کے اس موڑیر ناچ سیکھاتھا یااس پہاڑیر،جہاں ہے ایراوتی نکلتی ہے۔

بتاؤار اوتی کی بیٹیوں! ایر اوتی میں ہمارے آنسو ساتے رہے ہیں بھائیوں! ایر اوتی کتنی میلی ہور ہی ہے۔ اور جب غربی ہمارے گلے گھونٹ دے گی۔ ایر اوتی ای طرح بہتی رہے گی۔ جس وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کشتی میں جیٹھادریائے ایر اوتی کی سیر کررہا تھا تو

کرتی رہیں گی .....رنگون کی ہار شوں پر میں پہلی نظر میں عاشق ہو گیا تھا..... برما کے جنگلوں کی بار شیں میں نے بعد میں ویکھی تھیں، ابھی رنگون شہر کی بار شوں میں بھیگ رہا تھا..... بارش میں بھیکنا اینے آپ کو فطرت یا نیچر کے حوالے کردینا ہے اور رنگون کے شہر کی بار شول میں توخو شبو کیں جنم لیتی تھیں .... کچھ اس لئے بھی میرے جذبات میں شدت کا احساس تھا کہ لڑ کین میں جنوب مشرقی ایشیا کی وہ پہلی بارشیں تھیں جن سے میں ہم آغوش ہورہا تھا..... بارش میں رنگون کے جامع مسجد والے بازار معل سٹریٹ کی خوشبوالگ ہوتی تھی..... جیسے چیڑھ کے در ختوں کی خو شبو میں صندل کی خو شبو شامل ہو گئی ہو..... فریئر سٹریٹ بارش میں ایس خوشبوری تھی جیسے دیودار کے در ختوں کے تازہ کئے ہوئے تنول کے پاس بیٹھاکوئی اس زمانے کا کیرون اے کاسگریٹ بی رماہو ..... سیارک سٹریٹ بارش میں بناری پان اور لکھنئو کے زروے کی خوشبو اڑاتی تھی اور جاری لیوس سریٹ میں سے بارش میں گزرو تو تازہ سگاراور کافی کی خو شبو آتی تھی۔

` کہتے ہیں رنگون کے بازاروں اور گلی کوچوں سے بھی بار شوں کی بیہ خو شبو کمیں رخصت ہو چکی ہیں، لیکن میں جس زمانے کی بات کررہا ہوں وہ نیچرل بار شوں، خالص محبوں، معصوم محبوں میں حصی حصی کر راتوں کو آسو بہانے والوں اور گری اور روح کی گہرائیوں میں از جانے والی خوشبوؤں کا زمانہ تھا ..... یہ وہ زمانہ تھاجس کے لئے تاریخ کو کئی صدیوں تک انظار کرنا پرتا ہے اور جب بیز زمانہ گزر جاتا ہے تو پیچھے پھول رہ جاتے ہیں، خوشبوغائب موجاتی ہے ....سائرہ جاتے ہیں ..... آدمی غائب موجاتے ہیں ..... جسم زندہ روحوں سے خالی ہو جاتے ہیں اور تحبیتی آنسوؤں کی معصومیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ر تگون کی مغل سٹریٹ میں ہی اقبال فرنیچر مارٹ فرنیچر کی ایک کافی بڑی دوکان تھی.....اقبال نام کاایک خوش شکل، سنہری بالوں والا سرخ وسپید نوجوان اس د کان کا مالک تھا.....اقبال صاحب کے سرخی ماکل سپید چرے پر کہیں کہیں نسواری رنگ کے تل تھے..... وہ سگار پیا کرتے تھے، ان کی دوکان میں یالش اور برانی لکڑی کی خوشبو ہر وقت بھیلی رہتی تھی .....میں بھائی جان کے ساتھ ان کی دوکان پر جاتا تووہ بڑی آؤ بھگت کرتے، جائے بسکٹ

اور بان سگریٹ سے تواضع کرتے .... وہ بھائی جان کے دوستوں میں سے تھ .... اقبال صاحب کا تعلق بھی مردم خیز خطے یعنی پنجاب کے گجرات کہمرے تھا .....اگر میں بھولا نہیں توٹاید اقبال فرنیچر مارٹ کے ہی او پر دوسری منزل میں ایک لائبری ہواکرتی تھی جس کی الماريان اردوكتابون سے بھرى ہوئى تھيں ..... بھى بھى اس لائبرىرى ميں ادبى مجلس اور مشاعره بھی ہو تا تھاجس میں احمرر تگونی جو بر می تھا گمر علامہ اقبال کی پیروی میں اردو کی تظمیس کہنا تھا اپنا کلام سناتا تھا..... رنگون میں اردو کی دو فلمیں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں .....ایک پنجولی آرٹ سٹوڈیولا ہور کی فلم خزا کچی اور دوسری غالبًار نجیت مووی ٹون کی فلم پردیسی ..... پردیسی میں خور شید اور موتی تعل نے کام کیا تھا .... ان دونوں فلمول کے گانوں کی ہو ٹلوں، ریستورانوں میں اکثر ریکارڈنگ ہوتی رہتی تھی ..... خزا کچی فلم کا گاناساون کے نظارے ہیں اور پر دیسی فلم کا گانا پہلے جو محبت سے انکار کیا ہو تا .....ر نگون کے برمی بھی

ا یک دن رشک اور میں یلاڈیم سینماہاؤس میں انگریزی فلم دیکھنے گئے ..... بڑاخو بصورت سینما ہاؤس تھا.... سینما ہاؤس کے سامنے رنگون کی مشہور شائیگ مار کیٹ سکاٹ مار کیٹ تھی..... یہاں دنیا کی ہر چیز مل جاتی تھی ..... فریئر سٹریٹ میں مسلمانوں کی بہت سی د کا نیں تھیں..... ان میں سورتی میمن مسلمانوں کی دکا نیں بھی تھیں..... گجرات کا ٹھیا واڑ کے مسلمانوں کی کیڑے کی بری بری دکانیں بھی تھیں اور ترکی ریسٹورنٹ بھی ای سٹریٹ میں تھا..... ترکی ریسٹورنٹ کے مالک کی شکل بھولے بسرے خواب میں ویکھی ہوئی شکل کی طرح میرے ذہن میں ابھرتی ہے ..... شیشے کے شو کیسوں میں کریم رول اور پیسٹریوں سے . مجری ہوئی پلیٹیں رکھی ہوتی تھیں ..... جب رگون پر جایانی بمبار جہازوں نے پہلی بمباری کی توان شوکیسوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کر چیاں اور کر یم رول اور پیسٹریاں میں نے فریئر سٹریٹ میں بھری ہوئی دیکھی تھیں .... یہ سب کچھ پوری تفصیل کے ساتھ آگے چل کر بیان کروں گا۔

تر كى ريسٹورنٹ ميں فلمي اور غير فلمي گانوں اور قواليوں كى ريكار ڈنگ بجاكر تى تھى.....

اس زمانے میں کالو قوال پاشاید کلن قوال کی قوالی ..... سکھی ری ڈولی میں ہو جاسوار بہت مشہور

تھی.....اس قوالی کاریکار ڈتر کی ہو ٹل میں اکثر بجتار ہتا تھا..... تبھی تبھی میں بھی بھائی جان اور

ظہور شاہ جی کے ساتھ اس ہوٹل پاریستوران میں بیٹھ کر جائے پیاکر تاتھا.... مجھے یاد نہیں

تركى ہوٹل كى جائے كاذا ئقد كيسا ہوتا تھا ..... ويسے بھى ابھى جائے كا تناشعور ميرے اندر بيدا

نہیں ہوا تھا .... جائے کاسورج قیام پاکتان کے بعد لا ہور آگر میرے ذہن کے افق پر طلوع

ہوا تھا..... ترکی ہوٹل سے ذرا آ گے تین جار دو کا نیں چھوڑ کرایک سر دار جی کا ہوٹل یا ڈھابا

تھا..... ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بہت بڑی چار پائی پر ایک بھاری بھر کم تو ندوالا بوڑھا

سکھ ٹائٹس پھیلائے بیضار ہتا تھا ....اس کی صورت سے سخت بیزاری نیکتی تھی ..... جایانی

بمبارطیاروں کی فائرنگ نے اس سکھ کو چاریائی پر بیٹھے بیٹھے موت کی نیند سلادیا تھا ..... جایانی

طیاروں نے فریئرسٹریٹ میں بہت نیچ آکر گولیوں کامینہ برسایا تھا..... بوڑھے سردارجی کی

لاش ساراون فٹ یا تھ کی جاریائی پر پڑی رہی تھی .....اس کے بعد سر دار جی کے لواحقین

لاشاٹھاکر لے گئے تھے۔

را پیگندٔ ا تقریرین بھی نشر ہوتی تھیں ..... ریڈیو سٹیٹن ایک دو منزلہ عمارت میں تھا..... وروازے میں سے گزر کر اندر داخل ہوں توبائیں ہاتھ کوڈیوٹی روم تھا..... یہاں ایک ڈیوٹی . منیسر بر می لژکی جیشی ہوتی تھی.....اس کا کام ریڈیو پر وگرام کو مانیٹر کرنا تھا.....اس کی ڈیوٹی صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک ہوتی تھی .... چار بجے کے بعد ایک مدرای عورت ڈیوٹی سنهالتی تھی ..... ڈیوئی سنجالنے کے علاوہ یہ مدرای عورت ہر وقت اپنی ساڑھی سنجالتی ر ہتی تھی..... ڈیوئی آفیسر برمی لڑکی بڑی یا کیزہ اور شفاف تھی..... چاندی اور شیشنے کی بن ہوئی لگتی تھی ....اس لڑکی کے جاندی اور شیشے کے بنے ہوئے جسم کا جایا نیوں کی بمباری ے بعد کیا حال ہوا؟ یہ بھی میں آپ کو آ کے چل کر بتاؤں گا .....رید یور گون سے اردو بڑالی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کے علاوہ برمی زبان میں بھی پروگرام ہوتے تھے .....ریڈیو کے مٹین ڈائر کیٹر کانام مسٹر میکاؤ تھا..... جوریڈیوانجینئر ہمارے اردو پروگرام کے لئے ہمیں ملا ہوا تھاوہ بھی پر نگالی تھااور اس کا نام مسٹر ڈی کو شاتھا ..... ان لوگوں کے نام اور شکلیں جھے یوری طرح یاد ہیں.....مسٹر میکاؤ تو کالے رنگ کا تھا مگر مسٹر ڈی کو شاکارنگ زرد تھا.....ورگا یوجا کا تہوار آیا تو بنگالی اور مدرای لڑ کیال پروگرام کرنے سٹوڈیو میں آئیں ..... وہ سب ننگے ياؤں آئی تھيں..... بھڑ کيليے رنگوں والی ساڑ ھيوں ميں ملبوس تھيں.....اس روز رنگون ريڈيو

فریئر سٹریٹ میں ہی گرینڈ ہوٹل ہوتا تھاجو کلکتے کے گرینڈ ہوٹل کی شاخ تھی ..... میراشاعر دوست رشک اس ہوٹل میں بھی بیٹھ کرشراب پیاکر تاتھا۔ گرینڈ ہوٹل کے سامنے میکسم سٹریٹ تھی .... یہ سٹریٹ فریئر سٹریٹ والی سڑک

ے پھوٹ کر اندر کو جاتی تھی اور سے سٹریٹ بھی جاری لاہور کی بیدن روڈ جتنی کشادہ تھی .... یہ آ کے جاکر بند ہوجاتی تھی .... جہاں یہ سٹریٹ بند ہوجاتی تھی وہاں سرکاری رید یوسٹیشن رید پورنگون کے د فاتر اور سٹوڈیوزواقع تھے..... پورپ میں دوسری عالمگیر جنگ پوری شدت سے لڑی جارہی تھی ..... برما کا ملک چو نکہ اگریزوں کی عمل داری میں تھااس لتے حکومت نے ریڈیو رگون ہے ایک گھنے کی اردو سروس جاری کی ہوئی تھی .....اس سروس میں اردو اور پنجانی میں خبروں کے بلیٹن نشر ہوتے تھے .... برطانوی افواج کی ہندوستانی رجمعوں کے لئے اردو، بنگال، تامل، تلکو اور پشتو گانے اور قوالیوں کے ریکارڈ

بحائے جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے برا بیگنڈا فیچر نشر ہوتے تھے اور اتحاد یول کے حق میں

پرخو شبو کیں ازر ہی تھیں۔



تھا....اس نے ہوٹل کی بیشانی پراردو کے بڑے بڑے الفاظ میں لکھ کر بورڈ لگایا ہوا تھا۔اس پر لکھا ہوا تھا۔

"أيهال بيٹه كرشراب پينے كى اجازت ہے"۔

پاکستان بننے کے بعد دو تین ہاہ تک یہ بورڈ ویسے ہی لگارہا،..... پھر اتار دیا گیا۔.... میں رگون کے میکسم بارکی بات کر رہا ہوں .....اس بار میں زیادہ تر غیر ملکی ملاح اور جہازی وغیرہ بیٹیا کرتے تھے ..... مسٹر جہپٹی اس بارکا مینجر تھا..... جب جاپانی فوجیس رگون کی طرف بڑھ رہی تھیں اور رگون سے ہندوستانیوں کا ہمہ گیر انخلاء شروع ہوا اور لوگ اپنی بچی سجائی دوکا نیں اور بھرے پڑے مکان چھوڑ کر پیدل ہندوستان کے کا کسز بازار کی طرف ایک دوکا نیں اور جل پڑے مگان چھوڑ کر پیدل ہندوستان کے کا کسز بازار کی طرف ایک سیالب کی طرح چل پڑے تھے تو مسٹر جمپٹی بارکی چابیاں پھینک کر بھاگ کھڑ اہوا تھا اور مقامی برمیوں نے شراب خانے کو اس احتیاط ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دوکا نیں بھی لوٹ لی مقامی برمیوں نے گھر چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دوکا نیں بھی لوٹ لی تھیں سے مقامی برمیوں نے گھر چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دوکا نیں بھی لوٹ لی تھیں ۔....اس کی تفصیل آگے جل کربیان کی جائے گی۔

ا بھی تور نگون میں امن وابان تھا ۔۔۔۔۔ جنگ رنگون سے ہزاروں میل دور یورپ میں لڑی جارہی تھی۔۔۔۔ ابھی جاپان میدان جنگ میں نہیں اترا تھا۔۔۔۔۔ رنگون کے بازاروں، مارکیٹوں میں بڑے زور و شور سے کاروبار ہور ہاتھا۔۔۔۔ ملٹری کے ٹھیکیدار جنگی ضروریات کا سامان تیار کر کے دھڑاد ھڑیورپ کو سپلائی کررہے تھےادر خوب دولت کمارے تھے۔۔۔۔۔ان میں کی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلدا نہیں یہ ساری دولت، ساری ٹھیکیداریاں، ماری دل داریاں اور ساری گرم بازاریاں چھوڑ چھاڑ کر صرف تین کپڑوں میں جانیں بچاکر ماری دل داریاں اور ساری گرم بازاریاں چھوڑ چھاڑ کر صرف تین کپڑوں میں جانیں بچاکر بنگل کی طرف پیدل مارچ کرنا پڑے گا اور ان میں سے سینکڑوں لوگ برما کے دشوار گزار جنگلوں کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکیں گے اور سمیرسی کے عالم میں راستے میں ہی مرکھپ جنگلوں کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکیں گے اور سمیرسی کے عالم میں راستے میں ہی مرکھپ جائیں گورون میں رنگون میں راست کو بلیک آؤٹ بھی نہیں ہو تا تھا۔۔۔۔۔ رنگون شیر کی روشنیاں میں سب خیر خیریت تھی۔۔۔۔ ہر طرف سکون راتوں کو جگ مگ کرتی تھیں۔۔۔۔۔ بھی سب خیر خیریت تھی۔۔۔۔۔ ہر طرف سکون

یه ساری لژکیاں بزی خوبصورت تھیں .....خوبصورت تھیں یا نہیں تھیں گر مجھے برى خوبصورت لگ ربى تھيں ..... وہ بگله، تامل، تلكيواور ٹوٹى پھوٹى اردوميں باتيں كررہى تھیں ..... مٹیشن ڈائر کیٹر کی جانب ہے ان لڑ کیوں کی کافی اور رس گلوں ہے تواضع کا اہتمام کیا گیا تھا ..... بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح میں ہر لڑکی ہے بے تکلف ہونے کی کو حش کررہا تھا .... میں صرف حسن پرست تھا ..... میرے دل میں حسن پرستی کے سوااور کوئی خیال نہیں تھا .... ان لڑ کیوں کے تازہ و شاداب اور جوانی کی تیش میں تمتماتے ہوئے چرے آج بھی میری آ تھوں کے سامنے ہیں .... یہ میں س 42-1941ء کی بات کررہا موں ....اس بات کو ساٹھ برس کے قریب زمانہ گزر چکاہے ....ان لڑ کیوں میں سے شاید ہی کوئی زندہ ہو ..... اگر زندہ بھی ہوگی تو پہچانی نہیں جاتی ہوگی ..... وقت کے برحم ہاتھوں نے اس کے خوبصورت چہرے پر کلیریں ڈال دی ہوں گی ..... جھریاں ڈال دی ہوں گی ..... پھول مر جما بھی جائے تو بہجانا جاتا ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے .... یہ گیندے کا پھول ہے ..... یہ موتیے کا پھول ہے .... آد می بوڑھا ہو جائے تو بہچانا نہیں جاتا کہ یہ وہی خوبصورت لڑ کا ہے جو حصیب حصیب کر اپنی محبوبہ کو محبت بھرے خط لکھا کر تاتھا..... ہم گیندے، گلاب اور موتیئے کے چھولوں کی طرح کیوں نہیں زندہ رہتے؟

ریڈیورنگون والی سٹریٹ میں داخل ہوں تو کٹر پر شراب کی ایک بار تھی .....اس کانام میکسم بار تھا..... یہ شراب خانہ ہی تھا.... یہاں لوگ بیٹھ کر شراب ہے جی بہلاتے تھے....۔ اس سے جھے یاد آگیا..... قیام پاکستان سے پہلے گوالمنڈی لا ہور کے چوک میں دار الاشاعت والی سڑک کے کونے میں جہاں آج کل مٹھائی کی دکان ہے وہاں ایک سکھ کا ہوٹل ہواکر تا

تھا..... بہت کم لوگوں کے علم میں بیہ بات تھی کہ بیہ سکون ایک بہت بڑے خونیں طوفان کا بیش خیمہ ہے۔

ریڈیو رنگون کے پراپیگنڈا سیشن سے مسلک ہونے کی وجہ سے بھائی جان کو اپنی اخباری مصروفیات میں سے وقت نکال کر پچھ دیر کے لئے رنگون کے سیکرٹریٹ جانا پڑتا تھا.....وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے.....رنگون کا سیکرٹریٹ شہر میں ہی تھا، عمارت کے کئی بلاک تھے.....بہت بڑے چھتے ہوئے پورچ کے باہرار دومیں لکھا ہوا تھا۔
"یہاں گاڑیاں کھڑی کرنے کا نہیں ہے"۔

بس ای قتم کی گلابی اردور تگون کے برمی اور تامل لوگ بولا کرتے تھے۔۔۔۔۔وفتر میں برمی کلرک وغیرہ بزی آزادی ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ وہ آگریزوں کی غلامی ہے ہر ممکن طریقے ہے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ان کے ول میں یہ بات بیٹے بھی تھی کہ انہیں دو قو میں لوٹ رہی ہیں۔۔۔۔ایک ہندوستان کے لوگ جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کرر کھا ہے۔ کاروبار پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور دوسرے انگریز جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کرر کھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جاپانی فوجیں ایک طوفان کی طرح سنگا پور ملایا پر قبضہ کرنے کے بعد رنگون کی طرف بڑھ رہی تھیں تو ہرمی لوگ جاپانیوں کے ساتھ مل گئے تھے۔۔۔۔۔انہیں یقین رنگون کی طرف بڑھ رہی تھا کی علامی ہے نجات ولا کمیں گے۔۔۔۔۔ ہرمیوں نے جنگ کے اوائل میں اور دوران جنگ کے اوائل میں اور دوران جنگ حابانیوں کے کات وائل میں اور دوران جنگ حابانیوں کے لئے بڑی کار آند جاسوی کی تھی۔

ندرہ تاریخ کے بعد جب پیے ختم ہوجاتے تھے تو سگار کی جگه بیریاں یہتے تھے اور ایک روسرے سے قرض مانگ کر باقی کے دن گزارتے تھے .... پہلی تاریخ کے بعد پھر یہی چکر شروع ہو جاتا تھا .... میں نے برمیوں کے گھروں میں جاکر بھی دیکھاہے .... ٹرل کاس نے لے کر ایر کلاس تک کے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی ..... وہ گھروں میں زیادہ سامان رکھنے ے قائل نہیں تھے .... جایانی گھروں کی طرح ان کے گھروں میں بھی فرش پر چٹائیاں بچھی ہوتی تھیں .... وہیں چوکی رکھ کر کھانا کھاتے تھے اور وہیں رات کو سوجاتے تھے .... بانس کے دو تین البیجی کیس ہوتے تھے جن میں روز مرہ کے استعال کے کیڑے ہوتے تھے ....ان كالباس بهي براساده تها ..... كتلى، كرنة اور سرير زرديا گلابي رومال بندها موا ..... مين نے اس زمانے میں کسی بری کو کوٹ پتلون میں نہیں دیکھا ..... جاول ان کی اہم غذا تھی ..... روثی نہیں کھاتے تھے ....اس کی وجدیمی تھی کہ یہ بار شوں کا گرم مر طوب خطہ ہے اور جہاں سارا سال بارشیں ہوتی رہیں وہاں فضاء میں ہر وقت رطوبت رہتی ہے اور رونی مشکل ہے ہضم ہوتی ہے ..... پچلوں میں آم بھی ہو تاتھا، مگرا نئاس اور نار میں اور پینتے کی بھر مار تھی۔ چھلی ان کی من پیند ڈش تھی .... برما کے لوگ مچھلی کا اچار بھی بناتے تھے، جس مکان میں مچھلی کے اجار کی جائی کامنہ کھلتا تھااس گلی میں اس کی تیز بو پھیل جاتی تھی۔

برمی نیکسی ڈرائیور بڑی تیزگاڑی چلاتے تے ۔۔۔۔۔ جرائم پیشہ برمی چوریاں عام کرتے سے ۔۔۔۔۔ سن سٹر ھیوں میں گئے ہوئے گھروں کے بجل کے میٹر اتار کرلے جاتے تے ۔۔۔۔ سن آسانی ان میں بہت زیادہ تھی اور مشقت ہے بہت گھبراتے تے، چنانچہ کوئی برمی رکشا نہیں کھنچتا تھا۔۔۔۔ رکشا کھنچتا تھا۔۔۔۔ رکشا کھنچتا تھا۔۔۔۔ برکشا کھنچتا تھا۔۔۔۔ رکشا کھنچتا تھا۔۔۔۔ برکشا کی ان بی کمزوریوں کی وجہ سے ہندوستانیوں، خاص طور پر تامل، مورتی میں اور پنجابیوں کی طرح برتائی اور پنجابیوں نے سار اکاروبار سنجالا ہوا تھا۔۔۔۔ تامل لوگ بھی پنجابیوں کی طرح بھاکش کے کام کرے گا جھاکش کے کام کرے گا وہ کے بھاکش کے کام کرے گا وہ کی مثال ضرور دوں گا۔۔۔۔ برک انکا کے لوگوں کی مثال ضرور دوں گا۔۔۔۔ برک انکا کے لوگوں کی مثال ضرور دوں گا۔۔۔۔ برک انکا کا شال کا یعنی جافنا کا علاقہ جو نکہ ہندوستان کے لوگ بھی سخت تن آسان ہیں۔۔۔۔ مرک انکا کا شال کا یعنی جافنا کا علاقہ جو نکہ ہندوستان کے لوگ

قریب ہے اس لئے محنت مزدوری اور مشقت کا کام کرنے والے جنوبی ہندوستان کے تامل لوگ ہی وہاں آتے تھے ..... وہاں یہ بات مشہور تھی کہ دھان کی فصل سری انکا والے بوتے ہیں اور کٹائی تامل لوگ آکر کرتے ہیں ..... یہ سلسلہ شالی انکا ہیں سالہا سال ہے چل رہا تھا .... یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ تامل مزدور صبح سری انکا ہیں آئیں اور دھان کی کٹائی کر کے شام کو والیس ہندوستان چلے جائیں ..... یہ لوگ آہتہ آہتہ سری انکا ہیں ہی آباد ہو گئے ..... شام کو والیس ہندوستان چلے جائیں .... یہ لوگ آج یہی تامل لوگ شالی انکا ہیں اپنی ایک الگ شالی علاقے جافنا ہیں ان کی اکثریت ہوگئ چنانچہ آج یہی تامل لوگ شالی انکا ہیں اپنی ایک الگ کو مت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے لڑر ہے ہیں، لیکن برما ہیں یہ صورت حال اس کے لئے لڑر ہے ہیں، لیکن برما ہیں یہ صورت حال اس کے لئے بیدا نہیں ہوئی کہ برماکا شالی بارڈر ہندوستان کے صوبہ بنگال سے ملتا ہے اور بنگالی خود کا بال اور ست الوجود ہیں۔

یورپ میں جنگ کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیااس بات کو محسوس کیا جانے لگا کہ جنگ مشرق بعید تک بھی تھیل سکتی ہے ۔۔۔۔۔ برماکی انگریز حکومت نے تمام سرکاری ملاز مین کے لئے فوجی ٹریڈنگ لازمی قرار دے دی ۔۔۔۔۔ یہ حکم صرف نوجوانوں کے لئے تھا، چنانچہ جمھے بھی ٹریڈنگ حاصل کرنی پڑگئی۔۔۔۔۔اگر چہ میں باقاعدہ سرکاری ملازم نہیں تھالیکن ریڈیو ہے ہفتے میں تین بار ار دو خبر وں کے سات منٹ کے دور لیکے کے بلیٹن پڑھتا

تن جو کلہ بمباری کی صورت میں دستمن سب سے پہلے ریلوے سٹیشن اور ریڈ یو سٹیشن کو نشانہ عام ہے .... اس لئے مارے لئے فوجی تربیت بہت ضروری سمجی گئی ..... رگون کے مضافات میں شہر سے دس بندرہ میل دور شال کی جانب جنگل میں ایک جگه برطانیہ کی بندوستانی فوج کی ایک جھوٹی می چھاؤنی تھی جس کانام سیلز بیر کیس تھا..... میں روز صبح بس میں بیٹھ کر وہاں جاتا تھا ۔۔۔۔ یہ برنش انڈین آرمی کی کسی رجمنٹ کی سیلائی کور تھی ۔۔۔۔۔ ورمیانے قد کا چوڑے منہ اور نیلی آتھوں والاایک اگریز کیٹن ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا۔ ہمیں قوائد کرائی جاتی ..... آگ بجھانے اور بمباری کی صورت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے طریقے بتائے جاتے ..... را تفل چلانی سکھائی گئی .....و سی بم کا بین کیسے نکالا جاتا ہے اور اسے کیے دشمن کے ٹھکانے پر بھینکا جاتا ہے .... یہ سکھایا جاتا، اس زمانے میں فوجیوں کے بھاری جو توں کے تلوؤں میں لوہے کے کیل اور کو کے محصکے ہوتے تھے .... ہمیں بتایا گیا کہ ہم بھاری جوتے پہن کر پٹر ول گیسولین کے ذخیر ول میں نہیں جائیں گے ..... ہمارے جو تول کے کیل کانٹوں سے چلتے وقت ر گڑ کھا کر جو چنگاری نکلتی ہے وہ پٹر ول کے ذخیرے کو آگ لگا عتی ہے ....اس کے علاوہ ہر روز پندرہ منٹ کے لئے ہمیں ایمو نیشن اور راشن کی سلاا کی کا کورس بھی پڑھایا جاتا ..... انگریز کیٹن میں سارے لیکچر انگریزی میں دیا کرتا تھا۔

جنگ میں ایک جگہ ور ختوں کو کاٹ کر تین چار فوجی بار کیں بنادی گئی تھیں ..... یہاں گولہ بار دداور پٹر ول وغیرہ کاز مین ووز ذخیرہ بھی تھا .... ایک طرف چا ند ماری کے لئے اونچی دیوار بنی ہوئی تھی .... اس جنٹ میں بو شوہار جہلم اور میر بور کے فوجی جوان سب نے زیادہ سے سے دیادہ سے مدرای بھی تھے مگر وہ کلرک وغیرہ تھے یالا نگری تھے ..... اگریزوں کو معلوم تھا کہ جنوبی ہند کے لوگ میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے، چنانچہ ان سے وہ فوجی دھو بیوں اور لائگریوں کی ڈیوٹی لیتے تھے ..... بجھے نہ تو بر نش انڈین آری ہے کوئی دلچیں تھی نہ فوجی تربیت سے کوئی دلچیں تھی نہ فوجی تربیت سے کوئی دلچیں تھی ۔... میں سیلز بیر کیس کے فوجی کیمپ میں ایک طرح سے بھنس گیا تھا۔... بھے یاد ہے جو انگریز فوجی ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا اس کانام کیٹن لیوس تھا۔...۔اس انگریز کی شکل بہلے روز کی طرح آج بھی میر کی آئھوں کے سامنے ہے ..... وہ بلیئر زکے سگریٹ پیا بالکل پہلے روز کی طرح آج بھی میر کی آئھوں کے سامنے ہے ....۔وہ بلیئر زکے سگریٹ پیا

کرتا تھا..... وہ زمانہ ہی خالص چیزوں کا تھا.... سگریٹ بھی خالص ملا کرتے تھے....انجی ہوئی سندروں سے اٹھے ہوئے سیاہ بادلوں کی بارشیں ہوتی تھیں.... بارش نے ایبا شور سگرینوں کے پیچیے فلٹر نہیں گئے تھے اور جیسی تلخی اور خوشبو سگریٹ کے جلتے ہوئے سرے \ علیا کہ انگریز کیپٹن کی آواز غائب ہوگئی ..... ہمیں صرف اس کے ہونٹ ملتے و کھائی دے ے چلتی تھی، ویسی کی ویسی بلکہ پچھ اضافے کے ساتھ سگریٹ کے دوسرے سرے سے رہے تھے ....اوپر سے حصِت مُکِنے لگی ....اس نے جمیں فال ان ہونے کا آرڈر دیااور کو نیک سے چلتی تھی، ویسی کی ویسی بلکہ پچھ اضافے کے ساتھ سگریٹ کے دوسرے سرے سے رہے تھے ....اوپر سے حصِت مُکِنے لگی .... ہو کر سگریٹ پنے والے تک پہنچی تھی ۔۔۔۔ خیرے میں نے سگریٹ اس زمانے میں تل ارچ کراتا سٹور روم کے بر آمدے میں لے آیا ۔۔۔۔ بر آمدے تک پہنچے جاری فوجی وردى بارش ميں شر ابور ہو گئے۔

میں پہلی بار جنگل کی بارش میں بھیگا تھا .... جنوبی ایشیاء کے جنگلوں کی بارش نے مرے خون کو گرم کر دیا تھا ..... مجھے ایسے محسوس ہور ہاتھا جیسے میں بارش سے پہلی بار مل رہا ہوں ۔۔۔۔ جیسے یہ بارش زمین کی پہلی بارش تھی جس نے مجھے اینے ساتھ لگالیا تھا ۔۔۔۔ بارش کے ساتھ ہیاس جنگل کے در ختوں کی الگ الگ خو شبوؤں نے بیدار ہو کر ایک خو شبو کی شكل اختيار كرلى تقى ..... اس ميس بانس، ناريل، دار چيني، باديان خطائي اور الا يَحُي كي خوشبو بھی تھی .... معلوم ہو تا تھا جیسے بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے در ختوں کے ساتھ بیٹھ کر موتیارنگ کاکشمیری قہوہ فی رہی ہے ..... آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میں کیا محسوس كررباتها..... مين زندگي كي انتهائي لطافتون كاادراك كررباتها..... مجھے محسوس ہورہاتھا كه ميرا جم روح سے مجمی زیادہ لطیف ہو گیاہے .... انتہائے لطافت کا یہ وہ مقام تھا جہال روح بھی مادے کا ایک حصہ لگتی تھی ..... میر اجہم جیسے بارش کی خوشبو بن کر سارے جنگل میں تھیل بعد کی کیفیات ہیں جن کا تجربہ مجھے زندگی میں ہورہاتھا۔

جہاں اس فوجی کیمی سیلز بیر کیس کا جنگل شروع ہوتا تھاوہاں بڑی سڑک پر سے ایک یکی میں سڑک جنگل میں جاتی تھی ..... یہ سڑک فوج نے بنائی تھی ..... میں بڑی سڑک کے بس بناپ پر اتر جاتا تھااور تبلی سرک پر سے پیدل گزر کر فوجی کیمپ یاٹر بینگ سنٹر تک جاتا قم السال مرک کی دونوں جانب او نجے او نجے در خت تھے جنہوں نے سر ک پر حصت ڈال ر می تھی۔۔۔۔ یہاں دن کے وقت سبز روشنی تھیلی رہتی تھی جہاں یہ سڑک بل کھاکر کیمپ کی طرف مزتی تھی وہاں در ختوں اور حھاڑیوں کے در میان مہاتما گوتم بدھ کازمین پر لیٹا ہوا

شروع كرديئ موئ تص برما مين وائث باؤس نام كا ايك سكريث برا چاتا تقاسي در میانی کوالٹی کاسکریٹ تھااور کیپٹن سے ملتا جاتا تھا..... میں یہی سگریٹ بیاکر تا تھا، مگر ہمیں کیکچروں اور فوجی ٹریننگ کے دوران سگریٹ پینے کی اجازت نہیں تھی جبکہ انگریز کیپٹن لیکچر دیے وقت برابر سگریٹ پتیار ہتا تھااور پلیئر زے اعلیٰ سگریٹ کی خوشبو لیکچرروم میں پھل

ایک دن ہمیں فوجی ٹرانسپورٹ طیارے میں بٹھاکر رنگون سے کافی دور دریا کے

دوسرے کنارے پر تیل کے کنوؤں پر لے جایا گیا ..... جارے فوجی جو توں پر ربڑ کے غلاف

چڑھادیے گئے تاکہ ہمارے جو توں میں لگے ہوئے کیل سے چنگاری پیدانہ ہو۔۔۔۔اب میں

آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کیا کر تا تھا .... جب لیکچر سایا جا تا تو میں لیکچرروم کی قریبی کھڑ کا میں سے نظر آنے والے ناریل اور بانس کے در ختوں کو دیکھا کرتا تھا .... حرام ہے جو مجھے معلوم ہوکہ یہ انگریز کیپٹن کیاچیز ہے اور کس چیز کے بارے میں لیکچروے رہاہے ....ال کا انگریزی برابر میری سمجھ میں آتی تھی،اس کی وجہ سے تھی کہ انگریزی کے مضمون میں میں، گیا تھا..... میں خود اپنے مادی جسم کے آرپار دیکھ رہاتھا..... میں سمجھتا ہوں کہ سے موت کے شروع بی سے موشیار ہو تا تھااور انگریزی کے پرچہ "بی " یعنی انگریزی سے اردومیں ترجمہادر اردو سے انگریزی میں ترجے میں سومیں سے ہمیشہ 80 یا بچای نمبر لیا کرتا تھا ..... یہی برچ مجھے انگریزی میں یاس کراتا تھا، لیکن مجھے اس انگریز کی انگریزی سمجھ کے کیالینا تھا.....وہ کولٰ کیٹس یا شلے کی شاعری یا جار لس ڈ کنز کے فن پر تو لیکچردے نہیں رہاہو تا تھا....ان پڑھ قتم كاديهاتى نائپ كانگريز فوجي تها.... مجھے اگر اس كى كوئى چيز احچمى لگتى تھى توپليئر زسگريك؟ پکٹ ہو تا تھاجو ماچس کے ساتھ اس نے میز پراپنے ساتھ رکھا ہو تا تھا.....ایک روزامگر؛ کیٹین ہمیں بانس کی اونچی حصت کے نیچے لیکچر دے رہاتھا کہ ایک دم بارش شر وع ہوگئی

ایک بہت بڑا مجسمہ تھا۔۔۔۔۔ یہ اتنا بڑا مجسمہ تھا کہ اس کے پاؤں کے انگوشے میں کسی بری نہا جائے کا کھو کھا بنار کھا تھا۔۔۔۔۔ خدا جانے یہ کس زمانے سے یہاں پڑا تھا۔۔۔۔ بار شوں کی وجہ یہ مجسمے کارنگ کا لا پڑچکا تھا۔۔۔۔۔ گوتم بدھ اس طرح ایک پہلو پر لیٹا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بہر برڑے سر کواپنے بازو کی ہتیلی کا سہارا دے رکھا تھا۔۔۔۔۔ گلبریاں اس بت پر ادھر سے ادم دوڑتی رہتی تھیں۔۔۔۔ اونچے در ختوں کی حجبت والی جنگل کی یہ تبلی می نازک اندام سڑکی مجھے اتن اچھی لگتی تھی کہ میں بہت آہتہ آہتہ وہاں سے گزراکر تا تھا۔۔۔۔۔ یہاں سزے در ختوں اور جنگلی جھاڑیوں کی ٹھنڈ کی ٹھنٹو ہر وقت پھیلی رہتی تھی۔۔۔۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بار میراسگریٹ بینے کو جی چا ہتا تھا لیکن میں اس خیال سے وہاں کھی سگریٹ نہیں ساگا تا تھا کہ سگریٹ کے دھو کیس سے در ختوں کی پاک صاف فضا آلودہ نہ ہو جائے اور نتھی نتھی کو نیلوں کادم نہ گھٹنے لگے۔

رنگون میں دواخباروں کا ایڈیٹر ہونے کے ناطے بھائی جان کے ملنے والوں کا حلقہ ہڑا وسیع تھا، لیکن ان کے ذاتی دوستوں کا ایک حلقہ الگ تھاجس میں بثیر صاحب کمائٹ والے، حکیم رشید صاحب، ظہور الحن شاہ جی، احمرر نگونی کے علاوہ حاجی رحیم بخش صاحب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔شاہ جی اور بشیر احمد صاحب کمائٹ والے کا تعلق مجرات ( پنجاب ) سے تھا ..... کمائٹ نام کا ایک قصبہ رنگون سے شاید ہیں بچیس میل کے فاصلے ہ واقع ہے ..... یہ سب دوست ہفتے میں ایک بار ایک دوسرے کو دعوت پر اپنے گھر بلائے تھے..... کمائٹ میں بشیر صاحب کا براخوبصورت دو منزله بنگلہ تھا..... وہیں ایک طرف انہوں نے ایک جھوٹا ساکار خانہ لگار کھاتھا جہاں ربڑ کے فلیٹ شوز تیار ہوتے تھے ..... قیام یا کتان کے بعد بشیر صاحب نے مجرات میں باسکو کے نام ہے ایک مشہور فرم قائم کی جس نے ملک گیر شہرت حاصل کی ..... بھائی جان کے دوسرے دوستوں کی ہفتہ وار دعوتوں میں تومیں شاہ ونادر ہی بھی جاتا مگر جس ہفتے کمائٹ میں بشیر صاحب کے ہاں وعوث ہوتی تومیں بھی ضد کر کے بھائی جان کے ساتھ جاتا،اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ بشیر صاحب کے ہاں ایک کافی بزاریڈیو گرام ٹائپ کا ہر ماسٹر ز وائس کا گراموفون تھااور ساتھ نیو تھیٹر زا<sup>ور</sup>



جب رنگون پر جاپانیوں کا قبضہ ہوگیا تو شہر اور شہر کے مضافات اور قصبات سے تقریباً
سبحی ہندوستانی برما چھوڑ کر قافلوں کی شکل میں کا کسز بازار ہندوستان کی جانب پیدل روانہ
ہو چکے تھے مگر بشیر صاحب پنے کمائٹ والے بنگلے پر ہی رہے تھے ۔۔۔۔۔اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ
سیاسی اعتبار سے سبعاش چندر ہوس کی فاروڈ بلاک پارٹی سے مسلک تھے اور جب سبعاش چندر
بوس انگریزوں کے ہندوستان سے بھیس بدل کر فرار ہواتھا تو دورا تیں بشیر صاحب کے ہاں
کمائٹ میں بھی تھہرا تھا۔۔۔۔۔ یہ ساری با تیں جھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، چنانچہ بشیر
صاحب کا خیال تھا کہ جاپانی انہیں بھی نہیں کہیں گے، لیکن جیسا کہ بعد میں بھائی جان نے بتایا
صاحب کا خیال تھا کہ جاپانی انہیں بھی نہیں کہیں ہے، لیکن جیسا کہ بعد میں بھائی جان نے بتایا
کہ جاپانیوں نے شروع شروع میں بشیر صاحب پر تھوڑ انشد دکیا لیکن جب انہیں یقین ہوگیا
کہ وہ واقعی سبعاش چندر ہوس کے خیر خواہوں میں سے بیں توانہیں ان کی کو تھی بھی واپس
کہ وہ واقعی سبعاش چندر ہوس کے لئے ربڑ کے فلیٹ شوز بنانے کا آرڈ ربھی دے دیا۔۔

اردی اور جاپای توجیوں کے لئے ربڑ کے قلیٹ شوز بنائے کا آرڈر بھی دے دیا۔
سولی پیکوڈار گون شہر کا سب سے بڑا بدھ معبد تھا۔۔۔۔۔اس کے بیٹے ہوئے چھوٹے
بڑے گنبدوں اور ان کے کلس پر سونے کا پتر اچڑھا ہوا تھا۔۔۔۔۔اس کی کشادہ تھین سٹر ھیوں کا
سلسلہ اوپر مندر کے وسیع و عریض دالان تک چلا گیا تھا۔۔۔۔۔ ان سٹر ھیوں کی دونوں جانب
بری عور تیں بیٹی پھول بیچی تھیں۔۔۔۔۔پانی سے بحری ہوئی کنڑی کی بالٹیوں میں رنگ برنگ
پھولوں کے گلدستے رکھے ہوتے تھے۔۔۔۔۔ ان میں کنول کے پھول اور کنول کے پھولوں کی
کلیاں بھی ہوتی تھیں اور گیندے، موتیا اور رتا کلی کے پھول بھی ہوتے تھے۔۔۔۔۔ سٹر ھیاں
چڑھتے ہوئے ان پھولوں کی خوشبوسا تھ ساتھ جاتی تھی۔۔۔۔۔ لوگ ان عور توں سے پھول
خرید کر لے جاتے تھے اور مہاتما بدھ کی مور تیوں پر چڑھاتے تھے۔۔۔۔۔ سولی پیکوڈاکی ان

ی بہت ہے پھول بیچنے والی اس برمی لڑکی ساتیں کو دیکھ کر مجھے ای نورانی محبت اور انسانیت کی عزت واحترام کا احساس ہوا تھا، جس طرح روشنی اندھیروں کو دور کردیتی ہے ای طرح ساتیں کے تصور نے میرے دل کے تمام منفی اور برے خیالات کے اندھیروں کو مجھ سے

دور کردیا تھا..... ابھی تک میں نے اس برمی لڑکی، اس کنول کے زرد پھول سے کوئی بات نہیں کی تھی..... ابھی تک اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا..... اس روز میں پہلی بار رنگون

کے اس عالی شان پیکو ڈاکو دیکھنے جارہاتھا .....اس معبد کا شارر گون کی مقدس تاریخی عمار توں میں ہوتا تھااور سیاح اسے دیکھنے ضرور جاتے تھے ..... پیکو ڈاکے کی دالان تھے ..... ہر دالان میں جگہ مہاتما بدھ کے چھوٹے بڑے سنہری مجسے لگے ہوئے تھے، جن کے آگے

عقیدت مند پھولوں کے گلدستے رکھتے اور اگر بتیاں سلگاتے تے ..... معبد کے تین چار ہال کمرے تھے .... ہم دراز جسے تے جن پر سونے کمرے تھے .... ہر ہال کمرے بیٹ ہوئے اور نیم دراز جسے تھے جن پر سونے کاپانی پھراہوا تھا .... سب سے بڑے ہال کمرے بیں گوتم بدھ کاسب سے بڑا مجسمہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کا ساراسونے کا ہے .... زرد کیڑوں والے بدھ جَاشُوجگہ

نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غائب ہوجائے گی ..... عین اس وقت ٹوکری میں پھولوں کو زخری سے رکھتے ہوئے پھول بیچنے والی کی نگاہ مجھ پر بھی پڑگئی ..... میں گھبر اکر دوسری طرف دیمینے لگا....اس وقت میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگئی تھی۔

> " توکس لئے اس خاتون سے محبت کر تاہے جب تواس کے دیدار کامتحمل نہیں ہوسکتا"

جاتے ہیں .....علامہ اقبال کیاخوب فرماگئے ہیں۔

ہواتھا....اس معبد میں ہر عقیدے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو آنے کی اجازت تھی۔ سولی پیکوڈاکے چھ سات قطعے تھے جو تھوڑی تھوڑی او نچائی پر بے ہوئے تھے ..... ہر قطع کے چارچار دالان تھ ..... لگناتھا کہ یہ معبدایک ٹیلے پر بنایا گیا ہے ..... تیسرے قطع کے والان میں ایک بہت بزاور خت تھا جہاں چڑیوں کی چبکار گونخ رہی تھی ..... ہزاروں چڑیاں در خت کی شاخوں پر اور در خت کے بنچے بیٹھی دانہ و نکاچن رہی تھیں .....ور خت کی مہینوں کے ساتھ بے شار مٹی کے پیالے لنگ رہے تھے....کسی میں دال جاول تھے تو کسی میں پانی بحرا ہوا تھا .... کہتے ہیں کہ گوتم بدھ جب سچائی کی تلاش میں جنگل جنگل پھرا کرتے تھے اور کوئی انہیں کھانے کو کچھ دے جاتا تھا تو وہ آ دھے سے زیادہ کھانا چڑیوں کو ڈال دیا کرتے تھ ..... عور تیں اور بیچے یہاں آگر چڑیوں کو دانہ ڈالتے تھے ..... یہاں چڑیوں نے اس قدر شور مچایا ہوا تھا کہ واقعی کان بڑی آواز سائی نہیں دیتی تھی ..... چوتھے قطعے کے دالان کی مشرقی جانب نیچے زمین پر اگے ہوئے ناریلوں کے در ختوں کے جھنڈ دالان کی پھر ملی منڈیروں کو چھورہے تھے .....ان در ختوں کے سنر کچے ناریلوں کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے تھے، مگران ناریلوں کو کوئی نہیں توڑتا تھا..... وہ یک کرخود بخود نیچے گر پڑتے تھے۔

جگه بیٹے گوتم بدھ کی تعلیمات کے اشلوک پڑھ رہے تھ ..... ساری فضاء پرایک تقدس چھایا

میں دیر تک معبد کے دالانوں اور قطعوں میں پھر تارہا ، .... اس کے بعد واپس جانے

کے لئے سیر ھیاں اتر نے لگا ، .... دوسرے قطعے کی سیر ھیاں اتر تے ہوئے میر کی نگا ہیں اپ

آپ پھول بیچنے والی لڑکی کی طرف اٹھ گئیں ، .... وہ ایک عورت کو پھول دے رہی تھی .....
پانی کی بالٹی میں ہے اس نے گیندے اور رتا کلی کے لمبے ڈنھل والے پھول نکالے اور ان کا

ایک گلدستہ سا بناکر عورت کو دے دیا .... میں سیر ھیوں کی چھوٹے چھوٹے ستونوں والی

منڈ برے ساتھ لگ کر کھڑا پھول بیچنے والی لڑکی ساتیں کو مسلس و کھے رہا تھا .... اچاک جھے

خیال آگیا کہ اگر اس نے بھی میری طرف د کھے لیا تو وہ میرے بارے میں کیا خیال کرے گ

کہ میں کتنی بد تمیزی ہے ایسے گھور رہا ہوں .... میں نے جلدی ہے آپی نگا ہیں ہٹانا چا ہیں گر

عشق کی تیج جگر دار اُڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی!

برمار گون کے بارے میں جب میں نے اپنا پہلا تاول لکھا تھا تواس میں چھول يجنے وا اس لڑکی ساتیں کومیں نے بطور ہیر وئن پیش کیا تھااور اس سے اظہار محبت بھی کیا تھااور بر باتیں بھی کی تھیں .... ایہا میں نے ناول کے ادبی تقاضوں کے تحت کیا تھا .... وہ فکر مقى .....وبال مبالغه آرائى كى مخبائش تقى مريديس فلش نهيس لكور باسسيد حقيق واقعات مشمل سفر نامد ہے .... يهال ميں مبالغه آرائى سے كام نہيں لے سكتا ..... چنانچه ميں واقعار کواسی پیرائے میں بیان کرول گاجس طرح دہرونماہوئے تھے۔

میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے اس چول بیچنے والی برمی اٹرکی ساتیں کے معصوم چرے کوایک نظر دیکھناہی بہت تھا ....اس ایک نگاہ کے سورج نے میری روح کواس کی گرائول ک روش کردیا تھا .....اس سے زیادہ روشنی میری بصارت کی برداشت سے باہر تھی .... جهم کی روحانیت اور مجازی محبت کا شایدیه کوئی اعلیٰ درجه تھا..... کوئی بلندترین جذبه تھاجم نے مجھے اینے رنگ میں رنگ لیا تھا ..... جسم نواز مگر بلند پرواز محبت کا جذبہ تھا جس ا میرے کر دار کوزندگی کے عام تجربات ہے بلند کر دیا تھا ..... کہتے ہیں محبت کاسوزو گداز نفی انسانی کی اصلاح کرتا ہے اور انسانی سیرت کو بدل دیتا ہے ..... مجصے اس کا علمی شعور نہیں فر لکین چونکہ میرے دل کا آئینہ شفاف اور بغیر کدورت کے تھااس لئے پھول بیچنے والی لڑ گا ک ایک نظرد کھنے سے میرے ساتھ ایہ ہی ہوا تھا.....گیار ہویں صدی عیسوی کے لاطینی شائر برنار ڈنے مشرق کے اس تصور حسن وعشق سے متاثر ہو کر کہا تھا۔

> "ایک بارایی محبوبه کاجلوه دیکه لول تو پھر جنت کی آرزونہ کروں....."

اس پھول بیجنے والی کول کے بھول الی الرکی کی محبت کے شعلے نے اچانک میرے اللہ بھڑک کر میرے دل کو تمام آلا کثوں ہے پاک کر دیا تھا۔۔۔۔۔ اس وقت میں اپنی نفسا<sup>ے ؟</sup> تجزیه نهیں کر سکتا تھااور نہ ہی میں ان کیفیات کو سمجھ سکتا تھا..... آج میں این اس وقت ک

مذباتی حالت کا تصور کرتا ہوں تؤیّن کچھ میری سمجھ میں آتا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ۔۔۔۔ اس وقت میں نے اقبال اور روی نہیں پڑھا تھا .....اب پڑھا ہے اور مجھے روی کا یہ شعر بے اختیاریاد آرہاہے۔

> مرحبا! اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما

میں پیکو ڈاکے آخری قطعے کی سیر صیال بھی اتر کر وہان سے واپس اپنے فلیٹ والی لیوس سٹریٹ کی طرف چل پڑا۔

دوسرے دن ٹھیک ای وقت میرے قدم اپنے آپ سولی پیکوڈاکی طرف اٹھتے چلے مح ..... میں آہتہ آہتہ سٹر هیاں پڑھ کراس قطع پر آگیا جہاں دونوں جانب پھول بیجنے والیاں بیٹھتی تھیں .... میں دل میں فیصلہ کر کے آیا تھا کہ آج میں ساتیں سے مچھ چھول خریدوں گااس کول کے پھول الی لڑکی کو قریب سے دیکھوں گا..... میں نے نظریں اٹھاکر ویکھا .... ساتیں چھولوں سے مجری ہوئی ٹو کریوں اور بالٹیوں کے پاس بیٹھی چھولوں کے چوٹے چھوٹے گلدستے بنار ہی تھی .... جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا میرے دل کی دھڑ کن تیز ہو گئی، محرمیں نے بہت جلدایۓ آپ کو سنجال لیا .....اب میں ساتیں کے سامنے کھڑا پھولوں کو دیچے رہا تھا....اس لڑک نے برمی زبان میں کچھ کہا.... میں اسے تکتارہا.... ساتیں کے چہرے پر گلابی روشنی سی پھیلی ہوئی تھی ..... شاید یہ چھولوں کی شبنمی پچھٹریوں سے طلوگ مونے والى روشنى كاعكس تھا .... ساتيں نے يجھ ہندوستانى لينى اردواور يجھ اين زبان ميں مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہے چھول پیند کروں گا .....میں نے زبان ہے پچھ نہ کہا .... لکڑی کی بالٹی میں رکھے ہوئے کول کے گلابی بھولوں کی طرف اشارہ کیا ....ساتیں نے بالٹی میں سے کنول کے مین چار پھول نکال کران کے گر درھا کہ لپیٹااور میری طرف بڑھائے.... میں نے بوچھا۔

ال نے کچھ پیے بتائے .... میں نے اسے دے دیئے .... ساتیں نے مسراتے ہوئے فراساسر جھاکر میر اشکریہ اداکیااور اینے کام میں مصروف ہو گئی.... میں کول کا گلدستہ لئے

پیکوڈا کے پہلے دالان میں آگڑنار میل کے درختوں والی منڈ بر کی طرف آگیا..... ساتیں ک • آواز کارتم نم ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا..... میں نے منڈ بر پر ایک طرف کر کے بھول رکھ دیئے اور کچھ دیر دالان میں بھر تارہا.... بھرواپس جاتے ہوئے ساتیں کے قریب سے ہو کر سیر ھیاں از رہا تھا کہ ساتیں کی نگاہ مجھ پر پڑگئی.....وہ ذراسا مسکر انی اور بھراپنے کام میں لگ گئی.....ذراسی بحلی چیکی اور پھر بادل چھاگئے۔

میں نے روز پیکو ڈا جانا شروع کر دیا .....روز ساتیں سے کنول کے پھول خرید تااور اس کی آواز سنتا.....اس کے روشن اور پھولوں کی طرح شگفتہ چبرے کا دیدار کر تااور اوپر جاکر پیکوڈا کے بھی دوسرے اور بھی تنیسرے قطعے کے دالان میں ادھر ادھر کھر تار ہتا..... معبد میں جاکر پھولوں کا گلدستہ واپس لے جانامناسب نہیں تھا..... چنانچہ میں بھی کسی منڈیریراور مجھی کسی در خت کے پاس پھول رکھ کر واپس چل پڑتا ..... واپسی پر سٹر ھیال اترتے ہوئے ساتیں کے قریب ہے گزر تا توول کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ..... بھی وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر د مکھ لیتی اور مبھی اپنے کام میں گلی رہتی ..... کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب میں ساتیں سے بھول خرید رہا ہوتا ہوں تو دوسری بھول بیچنے والیاں مجھے گھور کر دیکھ ر ہی ہوتی ہیں..... شایدا نہیں شک پڑ گیا تھا کہ میں ہر روز ساتیں ہی ہے پھول خرید تاہوں تو ضرور میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں ....اس کے بعد میں ایک دن چھوڑ کر جانے لگا اور ووسری عور توں ہے بھی پھول خرید لیتا تھا، کیکن دوسری پھول بیچنے والیوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سمجھ گئ ہیں کہ میں صرف ساتیں کو دیکھنے وہاں آتا ہوں ..... میری وجہ سے کوئی اس معصوم بھول بیجنے والی لڑکی ساتیں پر اس قتم کا گمان دل میں لائے ..... یہ مجھے گوارا نہیں تھا، میں نے پیکو ڈا جاناتر ک کر دیا، لیکن دل میں چھول بیچنے والی لڑکی ساتیں کا خیال برابر لگار ہا..... تین دن بڑی کش مکش میں گزارے ..... چوتھے دن قدم اپنے آپ پیگوڈاکی طرف اٹھنے لگے .... پہلے قطعے کی سٹر ھیاں طے کر کے اوپر آیا تو نگامیں ساتیں کو تلاش کرنے • لگیں..... سب پھول بیچنے والیاں موجود تھیں مگروہ جس کو میری نظریں تلاش کررہی تھیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی .... میں خاموشی سے سر جھکائے دوسرے قطعے کی سیر ھیال

جزھ کر پیگوڈا کے پہلے دالان میں آکرا یک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔

جرجہ دیدہ میں نے کوئی پھول نہیں خریدے تھے، جس سے پھول خرید نے تھے، جس کے لئے پھول خرید نے تھے، جس کے لئے پھول خرید نے تھے جب وہ ہی نہیں تھی تو پھر پھول کس کے لئے خرید تا؟ دیر تک بیشا سو چنارہا کہ ساتیں یہیں کہیں اد ھر اد ھر گئی ہو گی..... تھوڑی دیر بعد آ جائے گی..... جب مزیدا نظار کی طاقت نہ رہی تواٹھ کرسٹر ھیاں از نے لگ..... دور سے دیکھا..... ساتیں دکھائی نہ دی.... میں نے کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا.... سر جھکا ہے سٹر ھیاں از کر سولی پیکوڈا چوک نہ دی۔ میں آگیا.... کس سے بوچھتا کہ پھول بیچنے والی آج کیوں نہیں آئی؟ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ نہیں آگیا تھا..... رنگون سے بہر تھوڑے فاصلے پر جھیلوں کا سلسلہ تھا جس کی دونوں جانب گھنے در ختوں والے باغ اور سبز ہ بہر تھوڑے فاصلے پر جھیلوں کا سلسلہ تھا جس کی دونوں جانب گھنے در ختوں والے باغ اور سبز ہ زار تھے.... یہ چھیلیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھیں..... ان جھیلوں کے کنارے کنارے سفید، زر داور ملکے قرمزی رنگ کے کنول کے بشار پھول کھلے ہوتے تھے..... میں کنارے سفید، زر داور ملکے قرمزی رنگی کے کنول کے بشار پھول کھلے ہوتے تھے..... میں کنارے سفید، زر داور ملکے قرمزی رنگی کے کنول کے بشار پھول کھلے ہوتے تھے..... میں وہاں جاکر جھیل کے کنارے گھائیں پر بیٹھ گیا۔

اس روز ساتیں کا دیدار نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری محبت جو ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری محبت جو امر تسر میں مجھے سے بچھڑ گئی تھی رنگون میں ساتیں کی شکل میں مجھے دوبارہ مل گئی تھی مگر وہ ایک بار پھر مجھ سے جدا ہو گئی ہے ۔۔۔۔۔ چھوٹی عمر کی محبتوں کے اثر برے گہرے ہوتے ہیں۔ ہیں جذبہ اپنی پوری شدت کے ساتھ ابھر تا ہے ۔۔۔۔۔ وارث شاہ کیادرست کہہ گئے ہیں۔ چھوٹی عمر دیاں یاریاں بہت مشکل

پتر مہرال وے مجھال چار دے نی

جب سورج غروب ہونے لگا تو میں اخبار "شیر رنگون" اور "مجاہد برما" کے دفتر میں آگیا..... بھائی جان اپنی میز پر بیٹھے تیز تیز قلم چلاتے ہوئے شاید اداریہ یا اورا تی نوٹ لکھ رہے تھے..... ظہور شاہ جی اپنی میز کے پہلو میں آرام کرسی پر بیٹھے اخبار کی کا بیال دکھے رہے تھے..... وفتر کا شاف اپنے اپنے کام میں مصروف تھے.... وفتر کا شاف اپنے اپنے کام میں مصروف تھا.... میں شاہ جی یاس بیٹھ گیا.... جبوہ کا پیال دکھے بچکے تو حقے کے دوایک کش لگا کر

مجھ سے علامہ اقبال کاکلام سننے کی فرمائش کی .... میری آواز احجمی تھی .... موسیقی سے کا

ایک غزل .....زمانه آیا ہے بے حجابی کا عالم دیداریاد ہوگا..... سکوت تھاپر دہ دار جس کا دور

اب آشکار ہوگا ..... بڑے شوق سے ساکرتے تھے، چنانچہ میں نے انہیں علامہ صاحر)

ساری غزل جو مجھے زبانی یاد تھی ترنم سے سنائی .....وہ بڑے انہاک سے حقہ بھی پیتے رہے ہ

اقبالٌ كاكلام بھى شنتے رہے۔

"جناب مجھے ایک ماہ کی رخصت عنایت سیجے ..... وطن کی یاد بہت ستانے گلی ہے..... بھی تھا..... میں علامہ اقبال کا کلام ترنم سے پڑھاکر تا تھا....شاہ جی مجھ سے علامہ صاحب کی ہے روز دہاں رہ لوں گا تو طبیعت سنجل جائے گی"۔

. عبدل صاحب چھٹی لے کرایک روز بحری جہاز میں سوار ہو کراپنے وطن روانہ ہوگئے،

جس روزوہ مجئے اس روز شام کو شاہ جی نے بھائی جان ہے کہا۔

"معلوم ہو تاہے عبدل میاں کووطن کی مٹی نے بلایاہے"۔

اوران کا کہنا درست ثابت ہوا ..... عبدل کے جانے کے دو ہفتے بعد وطن سے ان کی شاہ جی کے حقے سے لئے سوکھا تمباکوخاص طور پر مجرات ہے آیاکر تاتھا ....اس تمباکل بری بٹی کا خط آیا کہ ابا میاں کا انتقال ہو گیا ہے ....کسی آتے جاتے کے ہاتھ ان کا سامان

مخصوص خوشبود فترمیں پھیلی رہتی تھی....شاہ جی ایک بار جنگ کے حالات پرر مگون ریڈیو کے ججے گا.... مارچ کے مہینے سے لے کر اکتوبر نو مبر تک رنگون میں بری بارشیں ہوتی ار دویر وگرام میں تقریر کرنے گئے .....انہیں ریڈیوپرچھ تقریروں کاایک سلسلہ پوراکرنا تھا۔ تھیں..... کبی مجھڑیاں لکتیں اور سورج کئی کئی دن نظر نہیں آتا تھا..... ہار شوں میں کیلے، اس روز ان کی پہلی تقریر تھی .... میں بھی ڈیوٹی روم میں موجود تھا.... شاہ جی کی تقریا ٹاریل آم کے در خت ہرے بھرے ہو جاتے اور باغوں،پار کوں کاسبز ہ نکھر جاتا تھا..... بارش دورانیدیانچ منٹ تھا....انہوں نےالسلام وعلیم سے تقریم شروع کی اور اس جملے پر تقریر ختم میں بری لڑ کے بازاروں اور گلیوں میں بانس کے بنے ہوئے فٹ بال کھیلتے نظر آتے تھے..... کہ "اس موضوع پر انشاء الله اللی بار تفصیل ہے بات کی جائے گی" ان دنوں پروگراموں اسرکوں کے کنارے اور باغوں میں کوئی جگہ الیی نہ تھی جے سبزے نے نہ ڈھک دیا ہو..... ر یکار ڈنگ کارواج نہیں تھا ..... تقریر جوں کی توں براڈ کاسٹ ہوتی تھی..... مٹیٹن ڈائر یکٹر مرفٹ پاتھوں پر سامیہ کئے ہوئے در خت ہر وقت کیلے کیلے رہتے تھے اور ان میں رکے ہوئے میاؤنے شاہ جی کے کہاکہ ریڈیور مگون کا تعلق کسی ندہب ہے نہیں ہے ۔۔۔۔ اس لئے آبارش کے پانی کی بوندیں ٹیکتی رہتی تھیں ۔۔۔۔ شہر کے ہر فٹ یاتھ پر گھنے در خت سابیہ کئے ۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم اور آخر میں انشاء اللہ نہ بولا کریں ..... شاہ بی نے کہا ہوئے تھے ..... باغوں میں نرم نرم گھاس کے خوشے مر طوب ہوا میں لہرایا کرتے تھے ..... " آپ ایسی اور پروگرام اپنے پاس ہی رکھیں …… میں السلام و علیکم اور انثاءا شمرے باہر نکلتے ہی دریا کی دونوں جانب دھان کے سر سبز کھیتوں، بانس، سپاری، ساگوان اور

ناریل اور تاڑ کے در ختوں کے مخبان سلیلے شروع ہوجاتے تھے ..... یہاں سبر جھیلوں کے ضرور کہوں گا"۔ اور شاہ جی نے اس کے بعد ریڈیورنگون کا کبھی رُخ نہ کیا۔۔۔۔ اخبار ''شیر رنگون' اِ کئے میں کنول کے پھول اپناحسن و جمال دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔۔۔۔۔ او نیچے شیوں پر ں ہے۔ ہو کہ گزرنے وہ الی پگڈنڈیوں کی زیادہ تر پنجاب کے ضلع مجرات ہے تھا کیلے کے درختوں کے در میان سے ہو کر گزرنے والی پگڈنڈیوں کی زمین بار شوں میں سرخ "مجاہد برما" کے خوش نویس حضرات کا تعلق بھی زیادہ تر پنجاب کے ضلع مجرات سے تھا کیلے کے درختوں کے در میان سے ہو کر گزرنے والی پگڈنڈیوں کی زمین بار شوں میں سرخ اسرائیل احمد اسٹنٹ ایڈیٹر تھے جن کا تعلق صوبہ بہارے تھااور جو کلکتہ کے اخبار "علامالی تھی ..... تیز بار شوں میں جمیلوں کی سطح پر ہلکی ہلکی دھند چھاجاتی اور کنول کے پھول

باررہے کگے تھے .....ایک روز انہوں نے بھائی جان ہے کہا۔

میں پنجاب کے مسلمان جفاکش اور مختی تھے۔

ر گلون سے ان لوگوں کے انخلاء کی ایک وجہ تو ہر می لوگوں کی ان کے ساتھ وسٹنی تھی اور ہر میوں نے سورتی میمن اور پنجابی مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔۔۔۔۔ دوسری وجہ بیہ تھی کہ ر گلون میں انگریزوں کا دفاع اور فوجی طاقت جاپانی یلغار کے مقابلہ کرنے مقابلہ عبی نہ ہونے کے ہرا ہر تھی۔۔۔۔۔ جاپانی لڑا کا طیاروں اور بمبار طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لئے رنگون کے ہوائی اڈے سے انگریزوں کی راکل ایئر فورس کا ایک بھی جہاز نہیں چڑھا تھا، چنانچہ غیر ہر می شہری آبادی اپنی دکا نیس، گھراور جائیدادیں چھوڑ کر جنگل کی طرف پیدل تھا، چنانچہ غیر ہر می شہری آبادی اپنی دکا نیس، گھراور جائیدادیں جبوڑ کر جنگل کی طرف پیدل چل پڑے تھے۔۔۔۔۔ یہ کو کا مسلمانوں کی بہت بڑی ہجرت تھی۔۔۔۔۔ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے بال بچوں سمیت لٹ لٹاکر سمیرسی کی حالت میں رگون

ے نگلے تے ۔۔۔۔ ان کے اپنے آپ ہی چھوٹے بڑے قافلے بن گئے تھ ۔۔۔۔ ان کی منزل کا کنز بازار اور چٹا گانگ تھی جہال انگریزوں کی حکومت تھی ۔۔۔۔ انگریزوں کی برلش انڈیا فوج خود بھاگ گئی تھی،ان بے یارومدد گارلوگوں کو کون یو چھتا۔

لکھ پی ایک ہی دن میں مفلس ہوگئے تے ..... لا کھوں کے مال سے بحری ہوئی ان کی دکانوں اور گوداموں پر برمیوں نے یا قبضہ کر لیا تھایالوٹ کر لے گئے تے ..... انہیں بیکوں سے اپنی رقم نکلوانے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا.... جو گھر میں یاپاس پلے تھااس کو لے کر نکل پڑے تے ..... ہمشیرہ تھیں ..... باری ماحب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ..... باری ماحب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ..... باری ماحب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ..... بیگم صاحب کی گود میں ڈیڑھ سال کی بچی تھی جس کانام سعیدہ تھا.... شاہ تی تے .... اخبار کے بیگم صاحب کی گود میں ڈیڑھ سال کی بچی تھی جس کانام سعیدہ تھا.... شاہ تی تھے .... اخبار کے ساف کے کچھ لوگ تے .... اللہ توکل یہ قافلے چل پڑے تھے .... کوئی راہ نما نہیں تھا.... مرف اتنا پتہ تھا اس طرف جنگل شروع ہوتا ہے اور اس جانب بنگال اور کا کنز بازار ہے .... مرف اتنا پتہ تھا اس طرف جنگل شروع ہوتا ہے اور اس جانب بنگال میں جنگل جو اپنے آپ قافلے کا ایک راستہ بن گیا تھا ۔... ہمارے آگے بھی کئی قافلے پیدل چل رہے تھے .... ہوتا یہ تھا کہ سب سے آگے جو قافلے تھے انہیں جنگل میں جنگل چوں کے جو تا فلے تھے انہیں جنگل میں جنگلی چلوں کے جو تا فلے تھے انہیں جنگل میں جنگلی چوں کی درخت اور پانی کے درخت اور پانی کیاوں اور چشمے کے پانیوں سے اپنی اور اپنیال بچوں کی درخت اور پانی کے دو ان تھلوں اور چشمے کے پانیوں سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی درخت اور پانی کے دوران کیاوں اور چشمے کے پانیوں سے اپنی اور اپنی بال بچوں کی درخت اور پانی کے دوران کیاوں اور چشمے کے پانیوں سے اپنی اور اپنی بال بچوں کی

جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کے خلاف2 دسمبر 1941ء میں جنگ اعلان كيا تفااور جاياني فوجيس سياب كي طرح ديجية ويجية سنگايور، فليائن اور ملايا برجمالًا تھیں ....ابان کے سامنے برماکا ملک تھا .... جایا نیوں نے 24 دسمبر 1941ء کور گون پیفلٹ گرائے جس پر لکھا تھا کہ ہم آپ کو کرسمس کا ایک خاص تحفہ دینے والے ہیں ا دوسرے دن جایانی بمبار اور افراکا طیارے رنگون کے آسان پر نمودار ہوئے اور انہوں۔ رید یو سنیشن، بندرگاہ، فوجی تنصیبات کے علاوہ شہر پر بھی اندھاد ھند بمباری اور فائرنگ شرہ كردى تقى ..... ميں يہلے بيان كر چكا ہوں كه بمبارى سے رنگون شهر كى بيشتر عمار تيں نام بوس ہو گئیں اور جگہ جگہ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے .... بندرگاہ پر ایک تیل بروار جہاز کا تھا..... جایانی طیاروں نے اسے نشانہ بنایا..... جہاز میں آگ لگ گئ اور سارے شہریر کال ً کی طرح دھواں ہی دھواں جھا گیا..... جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں دوسری یا شاید تبر بمباری کے بعد شہر سے ہندوستانی آبادی کا نخلاشر وع ہو گیا تھا ..... برمار تکون میں مسلماً! کا برداو سیع کار وبار تھا.....ان میں گجرات کا ٹھیاواڑ کے سورتی میمن بھی تھے اور پنجاب، تاجر پیشہ اور تھیکیدار بھی تھے ..... بری خود تو کابل لوگ تھے اور زیادہ محنت سے جی جا تھے .... بوے آرام طلب تھے، لیکن باہر سے آئے ہوئے جن لوگول نے خاص طب پنجابیوں نے اپنی شاندروز محنت ہے رنگون میں اپنے کاروبار کو وسیع کیا تھااور وہاں جائیا ا بنائی تھیں ..... برمی لوگ ان کے وشمن بن گئے تھے کہ ان لوگوں نے باہرے آگر ہا کاروبار پر قبضه کرلیاہے، جبکه حقیقت بیا تھی که برمی خودست الوجود تھے اور ان کے مقا

بھوک اور پیاس مٹاتے رہے۔۔۔۔۔ جب بچھلے قافلے وہاں پنچے تو در ختوں پر ایک بھی کھل نہیں تھااور چشے سو کھ گئے تھے بیانی ان کی تہہ میں بیٹھ گیا تھا۔۔۔۔۔ لوگ بھوک اور پیاس سے مر نے لگے۔۔۔۔۔ بچوں کا براحال ہور ہا تھا۔۔۔۔۔ ہم لوگ گرتے پڑتے برما کے گنجان اور خطر ناک جنگلوں میں پندرہ دن تک پیدل سفر کرنے کے بعد جنگل میں ایک ایسی جگہ پنچے جہاں بھائی جنگلوں میں پندرہ دن تک پیدل سفر کرنے کے بعد جنگل میں ایک ایسی جگہ پنچے جہاں بھائی جان کے ایک دوست کا جنگلی در ختوں کا ایک ذخیرہ تھا۔۔۔۔۔۔ ان کا نام عبد العزیز جھے یادرہ گیا ہے۔۔۔۔۔۔ یہاں ان کی جنگلی لکڑی کی چیرائی کی بہت سی آرہ مشینیں گئی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ عبد العزیز صاحب بڑے امیر کبیر آدمی تھے اور پنجاب کے ہی رہنے والے تھے۔۔۔۔۔۔ جنگل میں انہوں نے اپنی رہائش کے لئے ایک ڈاک بنگلہ سابنار کھا تھا۔

عبدالعزیز صاحب نے ہماری بہت آؤ بھگت کی ..... بھائی جان چو نکہ حکومت برما کے ملازم بھی تھے اور ایک اخبار کے ایریٹر بھی تھے اور ریڈیو رنگون سے جاپانیوں کے خلاف یرا پیگنڈہ بھی کرتے رہے تھے،اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھااور سر پر پگڑی باندھی موئی تھی تاکہ جایانی انہیں بیجان نہ سکیں اور دیہاتی مز دور ٹائپ آدمی سمجھ کر چھوڑ دیں، کیونکہ سارے برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھااور کوئی پتہ نہیں تھاکہ جنگل میں کہال کہال جاپانی فوج تعینات ہے ..... جنگلاتی لکڑی کے ٹھیکیدار عبدالعزیز صاحب کے پاس ہم لوگ وس بارہ دن رہے ..... يہال بارى عليك صاحب مم سے جدا ہو كئے ..... جب بھائى جان اور عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ آگے ایک دن اور ایک رات کاسمندر کاسفر ہے جو ایک کشتی کے ذریعے کرنا پڑے گا ..... باری علیگ صاحب چھوٹی مشتی میں ایک رات اور ایک دن کا سمندر کاسفر نہیں کرناچاہتے تھے .....وہ اپنی بیگم صاحبہ اور بچی کولے کرایک دوسرے قافلے میں شامل ہو گئے جو جنگل جنگل خشکی کا ایک بہت لمبار استہ طے کر کے کا کسزیاز ار جار ہاتھا۔ کہنے کو تو ہم لوگ بھی بنگال میں کا کسز بازار کی طرف جارہے تھے، لیکن یہ سفر خطرناک، مخبان اور ہاتھیوں، شیر وں، سانپوں اور مہلک حشر ات الارض سے بھرے ہوئے

جنگلوں کا سفر تھا اور ہم لوگ پیدل جارہے تھے .... جنگلی لکڑی کے ٹھیکیدار عبدالعزیز

صاحب کاارادہ ہجرت کا نہیں تھا.....انہوں نے کہا کہ میں نہیں رہوں گا..... جاپانی آگئے تو

میں انہیں لکڑی سپلائی کروں گا .....وہ جھے کچھے نہیں کہیں گے .....انہوں نے ہمیں بھی اپنے فال بنیں لکڑی سپلائی کروں گا .....وہ جھے کچھے نہیں کہیں گے ۔....انہوں نے ہمیں بھی اپنے فال بنیں بیائی والے مکان میں رک جانے کو کہا لیکن بھائی جان سے خطرہ مول لینا نہیں پاپتے تھے .... جاپائی انہیں اگریزوں کاسرکاری افسر ہونے اور رگون ریڈیو پر اپنے خلاف پر اپیگنڈہ کرنے کے جرم میں پکڑ کر شوٹ بھی کر سکتے تھے ، چنانچہ ہم لوگ عبدالعزیز صاحب کے والد ہوگئے ۔۔۔ ایک ون جنگل میں پیدل سفر کرنے کے بعد سمندر آئی بیٹ بیٹل سفر کرنے کے بعد سمندر آئی ہیں پیدل سفر کرنے کے بعد سمندر آئی ..... منج ایک وزایزی مگر خطرناک کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں روانہ ہوگئے۔

عارون طرف ساه کالا سمندر .... سمندرکی بری بری موجیس جو اوپر نیچ بوربی تھیں..... سمندر پر سکون تھا گر اس کی وسعت اور اوپر نیچے ہوتی موجوں کو دیکھ کر خوف طاری ہوتا تھا....کشتی بھی سمندری موجوں کے ساتھ جھکولے کھارہی تھی....سارادن اور ساری رات سمندر میں جمار اسفر جاری رہا ..... دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے تموری در بعد کنارہ نظر آیا تو جان میں جان آگئ .... یہاں سے اکیاب تک چارون کا پیدل سفر تھا..... جنگل کے ٹھیکیدار عبدالعزیز صاحب نے بہت ساختک راش ہمارے ساتھ کردیا تفاجو آہتہ آہتہ ختم ہور ہا تھا .... جنگل میں ایسے گاؤں بھی آئے جہال برمی جنگل لوگول نے قافلے والوں کو کیلے اور بھنے ہوئے جنے کھانے کو دیئے ..... قافلوں کاخود بخودایب اوٹ بن گیا تھا.....اس اوٹ پر ایبا بھی ہوا کہ در ختوں میں سے اچانک ڈاکوؤں نے نکل کر قافلے پر حملہ کر دیااور لوگوں کے پاس جو تھوڑی بہت نفذی رہ گئی تھی وہ لوٹ کر لے گئے .... بعض جگہوں پریہ بھی سنا کہ ڈاکوایک دو عور تیں بھی اٹھاکر لے گئے تھے.....اییا بھی ہو تا تھا کہ قافلہ ایک گاؤں میں ہے گزرا تو جنگلی لوگ اور ان کی عور تیں ہاتھوں میں کیلے کے سمجھے اور بھنے ہوئے چنوں کے تھلے کیڑے کھڑے ہیں .... ستم رسیدہ قافلے والوں کو پانی پلارہے ين ....اس طرح جميس بهي جنگل مين ايك جكه ايك نيك دل جنگلي مل كيا..... وه جمين اپني جھونپڑی میں لے گیا .... ہمیں کھانے کوابلے ہوئے تمکین حاول دیئے اور حائے باکرلے آیا..... چاہئے میں وودھ ملا ہوا تھا..... بھائی جان بڑے حیران ہوئے کہ وہال کوئی کری اور

گائے بھینس بھی نظر نہیں آرہی تھی، پھر یہ شخص چائے کے لئے دودھ کہال سے لایا ہے۔ ۔۔۔۔ بھائی جان نے اشاروں اشاروں میں اس جنگل سے بو چھاکہ تم نے چائے میں جو دودھ دالا ہے یہ تم کہاں سے لائے ہو، کیونکہ یہ ناریل کا دودھ بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ جنگلی آدمی کے پاس اب کی بیوی میٹی ہوئی تھی۔۔۔۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری بیوی کادودھ تھا۔۔۔۔ افسوس کہ اس وقت تک ہم چائے ٹی چکے تھے۔

برما کے مخبان جنگل سینکروں بلکہ ہزاروں میل تک تھیلے ہوئے تھ ..... یہ بہاڑی جنگل بھی تھے اور میل ہامیل تک میدانی جنگل بھی تھے ....ان جنگلوں میں دریا ہتے تھے .... ندیاں اور جھیلیں تھیں ..... جان لیوا دلد لی میدان بھی تھے.....د شوار گزار جنگلی اور پہاڑی رائے تھ ....ایے تالاب بھی تھے جن کی سطح کنول کے خوبصورت پھولوں ہے و مھی ہوئی تھیں لیکن ان تالا بول میں آدمی کے جسم سے چمٹ کر خون بی جانے والی لا کھوں جو تکیں بھی تھیں ....ان تالا بوں میں اگر کوئی انسان یا جانور گر پڑتا تھا تو لا کھوں جو تکمیں اس کے جسم ہے چب کر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا خون فی جاتی تھیں .... بارشیں اتنی ہوتی تھیں کہ رائے جل تھل ہو جاتے تھے .....رات کے وقت جھینگروں کے ساتھ سانپوں کی پھنکاریں تھی سنائی دیتی تھیں ..... ایسے دریا اور کشادہ ندی نالے تھے کہ جن کے اوپر کوئی بل نہیں تھا..... در ختوں کے تنے کو کھو کھلا کر کے بنائی گئی کشتیوں میں بڑے بڑے دریااور ندی نالے عبور کرنے پڑتے تھ ..... در خوں کی شہنیوں سے سبز رنگ کے باریک سانب لیٹے ہوئے تھے..... بیا تنے گھنے ،ڈراؤ نے اور د شوار گزار جنگل تھے کہ ان کود کھ کر ہی بدن پر لرزہ طار ک موجاتا تھا..... یقین نہیں آتا تھا کہ ہم مجھی ان جنگلوں کوپار کر کے بنگال پہنچ سکیں گے۔

ہوجا ما ساست یا جی ہیں میر اتصور برداخو بصورت تھا.... میں نے اس سے پہلے جنگل حرف رسالوں کی تصویر وں میں دیکھے تھے .... میں سمجھتا تھا کہ جنگل ایک ایک جگہ ہے جہاں کول کے چھولوں سے ذھکی ہوئی جمیلیں ہوتی ہیں .... جنگل کیلوں سے لدے ہوئ در خت ہوتے ہیں .... شفاف میٹھے پانیوں کے چشم بہتے ہیں .... گنگاتے جمر نے ہوتے ہیں در ختوں پر چڑھی ہوئی چھولوں محری بیلیں ہوتی ہیں .... برما کے جنگلوں نے میرے اس

. میں میں ہے۔ اوپر سے جاپانی طیارے گزرے .... خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے نہ تو قافلے

والوں پر بمباری کی نہ فائرنگ کی ..... شاید اس لئے کہ جایا نیوں کو معلوم تھا کہ بیہ لوگ زیرہ حالت میں بنگال نہیں پہنچ سکیں گے ..... لوگ طرح طرح کی بیار یوں میں متلا ہو کر مررے تھ .....انسان انسان سے بیزار ہو گیا تھا..... اپنی اپی جان بچانے کے لئے انسان خود غرض بن گیاتھا..... خود غرضی اور نفسائفسی کے ایسے ایسے عبر تناک منظر دیکھنے میں آئے کہ یقین نہیں آتا تھاکہ انسان اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی ہدردی کے ایسے مظاہرے بھی دیکھے کہ ایک انسان نے اپنی بوتل میں بچا ہوا پانی ایک پیاہے بچے کو بلادیااور خود خالی بوتل پھینک کر آگے چل پڑا ..... ہم بھی گرتے بڑتے کسی نہ كسى طرح اكياب بيني مح يسساكياب برا مخضر مكر صاف سقر اشهر تعاسس يبال ك بعض مخير اورانسان دوست لوگوں نے مہاجرین کے لئے کھانے پینے کاانظام کرر کھاتھا.....ا کیاب میں بھائی جان کے ایک دوست رہتے تھے ....ان کی شہر میں چرے کے جو توں کی بہت بردی دكان تھى ..... يە صاحب پنجاب كے رہنے والے تھ ..... ميں ان كانام بعول كيا ہول.... انہوں نے میز بانی کاحق اوا کر دیا ..... ہم ان کے مکان پر چھ سات روز رہے ..... ہماری مجزی ہوئی صحت کی حد تک بحال ہوگئی ..... ہم نے نے کپڑے اور نے جوتے نرید کر پہنے ..... اکیاب سے آگے ایک بہت بڑادریا تھا .... یہ دریا بالکل سمندر کی طرح تھا ....اس کا دوسرا كنارا نظر نہيں آتا تھا۔

دریاہم نے ایک پرانے سٹیر میں عبور کیااور بو تھی ڈانگ پہنچ ..... بو تھی ڈانگ برماک مغربی ساحل پرایک جھوٹاسا قصبہ تھاجو چر اور ساگوان کی کئڑی کر بہت بردی منڈی تھی ..... اطابک مجھے یاد آگیا کہ رنگون پر بہلی بمباری کے بعد میں رنگون کے سولی پیگوڈاکی سٹر ھیوں میں بیٹے کر پھول بیچے والی لڑکی ساتیں کو دیکھنے اور اس کی خیر خیریت معلوم کرنے پیگوڈاگیا تھا تو وہ تو مجھے وہاں نہیں ملی تھی گرایک بوڑھی برمی عورت نے جو شکتہ ار دو بول لیتی تھی مجھے بتایا تھا کہ ساتیں اپنی موسی کے گاؤں چلی گئ ہے جو بو تھی ڈانگ سے تین کوس مشرق میں واقع ہے ....اس خیال نے جیسے میرے قدم پکڑ لئے ....اب میرے سر پر محبت کا بھوت پھر سوار ہو گیا۔....اب میرے سر پر محبت کا بھوت پھر سوار ہو گیا۔.... بو تھی

والک سے ہر ہفتے ایک سٹیمر لکڑیاں اور چاول لے کر چٹاگانگ جاتا تھا ..... بھائی جان وہاں بندرگاه پر ہی تھبر گئے تھے اور سٹیمر کا انظار کررہے تھے ..... یہ سٹیمر تین یا چار دن میں یٹا گاگ پنچتا تھا.....اگرچہ بندر گاہ کے آدمیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاپانی اوپر آسام تک پہنچے مجے ہیں اور کوئی پند نہیں چٹاگانگ سے سٹیر جاول وغیرہ لینے آئے یانہ آئے اور اگر آئے تو و پس جانے کی بجائے سیبیں رہ جائے، کیو نکہ جاپانی آبدوزیں اور ان کے تباہ کن حچوٹے جہاز ظیج بڑال میں دیکھے مجئے تھے ....اس کے باوجود بھائی جان ہم سب کو لے کر وہال بیٹھ مجئے تھے کہ آگر سٹیمر آگیا تواس کے کپتان کو پٹیوں کا لا کچ دے کرواپس جانے پر آمادہ کرلیں گے۔ میں نے ساتیں کا خیال آتے ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں ان لوگوں سے الگ ہو جاؤں گااور سب سے پہلے اپن محبوبہ ساتیں سے ملنے اس کے گاؤں جاؤں گااور اسے مل کر اگر واپس جانے کو دل جا ہا تو ہو تھی ڈانگ آ کر کوئی دوسر اسٹیمر پکڑ کر چٹا گانگ چلا جاؤں گا..... یہ تو مجھے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ بوتھی ڈانگ ہے ہر ہفتے ایک سٹیمر چٹا گانگ جا تاہے ..... قسمت میں محبت کے ہاتھوں جو سختیاں اور مصببتیں اٹھانی لکھی تھیں انہیں کون ٹال سکتا تھا۔۔۔۔اب میں سوچنے لگا کہ ان لوگوں ہے کس طرح الگ ہونا جاہئے ..... ظاہر تھا کہ اگر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ساتیں ہے ملنے جاؤں گااوران کے ساتھ چٹاگانگ نہیں جاناچا ہتا توسوال ہی ہیدا نہیں ہو تا تھاکہ بھائی جان مجھے اس کی اجازت دیتے ..... بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں چیکے سے وہاں سے کھسک جاؤں۔

کھریامیلہ چھوڑ کر کھسک جانے کی مجھے شروع ہی ہے عادت کھی اور محبت کے معاملے میں تو میں نے ہمیشہ جذبات کا ساتھ دیا تھا۔۔۔۔۔ عقل ہے بھی کام نہیں لیا تھا، بلکہ میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ محبت ہوتی ہی اس وقت ہے جب عقل آدمی کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ میں نے سوچا کہ ابھی سٹیم کے پہنچنے میں تین چاردن باقی ہیں۔۔۔۔۔اگر اس وقت میں بھاگ گیا تو یہ لوگ کی نہ کسی طرح میرے پیچے نکل پڑیں گے اور مجھے تلاش کرلیں گے۔۔۔۔۔ چنانچہ میں نے فیل پڑیں گے اور مجھے تلاش کرلیں گے۔۔۔۔۔ چنانچہ میں نے فیلہ کیا کہ جس روز سٹیمر آنے والا ہوگا اس روز چیکے سے جنگل کی طرف کھسک جاؤں گا۔۔۔۔ میں برما کے جنگلوں سے خوب واقف ہو چکا تھا اور جس طرف برمی عورت نے ساتیں

ردخوں کے جھنڈ شروع ہو گئے .....اب میں دوڑنے کی بجائے جتنی تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔... چلئے سے بہلے میں نے اپنی پتلون کی دونوں جیبیں بھنے ہوئے چنوں سے بھر لی تھیں تھا۔... چلئے میں اگر کھانے کو بچھ نہ ملے تو تھوڑے تھوڑے چنے کھا کر بی گزارہ ہوجائے ..... پانی کی مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ اس علاقے میں ناریل کے درختوں کی بہتات تھی اور میں پانی کی مجھے فکر نہیں تھی کو نکہ اس علاقے میں بانس کے درختوں میں کافی آگے نکل ناریل کے درختوں میں کافی آگے نکل تاریل کا پانی نی کر زندہ رہ سکتا تھا۔... یہاں دیاراور ساگوان کے درختوں کا جنگل سائٹر وع ہو گیا۔

کا گاؤں بتایا تھااسی طرف ہے رنگون کے مہاجرین کے قافلے آرہے ہتے .....اس کا مطلب تھا کہ یہ علاقہ انسانوں سے خالی نہیں ہو گاور یہاں جنگلی جانوروں کا بھی ڈر نہیں ہو گا۔

چوتھے روز شام کے وقت چٹاگانگ جانے والاسٹیم آگیا.....اہے دوسرے دن صبح کے وقت واپس چٹاگانگ جانے والاسٹیم پر چاول کی بوریاں اور لکڑیوں کے بڑے بڑے فیصل کی جانا تھا.... بھائی جان بڑے شہیر لادے جاتے رہے۔ کافی بڑاسٹیم تھا.... مجھے تووہ جہازلگ رہا تھا.... بھائی جان اس وقت نکر فی خرید ناچا ہے تھے لیکن سٹیم کے بنگالی کیٹین نے کہا۔

"ابھی کچھ معلوم نہیں سٹیم صرف سامان لے جائے گایا مسافروں کو بھی لے جائے گا"۔

دوسرے دن سٹیم کے کپتان نے بھائی جان سے مل کر کہا کہ وہ کچھ مسافروا پس لے
جارہے ہیں ..... آپ کی فیملی کو بھی لے جائیں گے ..... فکٹ آپ کو سٹیمر پر بیٹھنے کے بعد
ایشوع کئے جائیں گے ..... اگلے دن میں نے بری ہمشیرہ سے بچھ روپے لے کر اپنے پاس رکھ
لئے کہ سائیں سے مل کر اور اس کی خیر خیریت معلوم کر کے جب واپس ہو تھی ڈانگ آؤں گا
تودوسرے سٹیمر کے فکٹ کے بیسے میرے پاس ہونے چا ہمیں۔

میں کچھ اور پر وگرام بنار ہاتھااور میری تقدیر کچھ اور ہی پر وگرام بناچگی تھی۔

بھائی جان وغیرہ سٹیمر پر سوار ہونے کے لئے تیاریاں کررہے تھے کہ میں موقع پاکر وہاں سے کھسک گیا۔۔۔۔۔ بو تھی ڈانگ میں ہم تین چار دن رہے تھے۔۔۔۔۔اس دوران میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ مشرق کی جانب ایک گاؤں ضرور ہے مگر اس کا فاصلہ وہاں سے تین میل سے زیادہ ہے اور راستے میں ایک دریا پڑتا ہے جس پر کوئی بل وغیرہ نہیں ہے، مگر محبت بل کے ذریعے دریاپار نہیں کیا کرتی ۔۔۔۔۔۔ محبت تو کچے گھڑے کولے کر دریا میں چھلانگ لگاوی بل کے ذریعے دریاپار نہیں کیا کرتی ۔۔۔۔۔۔ میں دبازار میں رہا آہتہ آہتہ چلتارہا، لیکن جیسے ہی بازار میں رہا آہتہ آہتہ چلتارہا، لیکن جیسے ہی بازار ایک طرف کو مڑا میں نے دیکھا کہ بیل دھان کے کھیتوں میں آگیا ہوں اور اردگر دکوئی انسان نہیں ہے تو میں نے ووڑ نا شروئ کر دیا۔۔۔۔۔۔ میں اتنی دور نکل جانا چاہتا تھا کہ اگر بھائی جان یا کوئی اور شخص ججھے تلاش کر تا اس کے کھیت ختم ہوئے تو بانس کے طرف نکل آئے تو میں انہیں دکھائی نہ دوں۔۔۔۔۔ دھان کے کھیت ختم ہوئے تو بانس کے کھی کے کھیت کی کھی کے تو بانس کے کوئی انسان کی کھیت ختم ہوئے تو بانس کے کھی کے کھیا کی کھی کے کھی کوئی کے کوئی کی کھی کے کھی کے کھی کے کوئی کی کھی کے کھی کے کوئی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے

ساگوان کے در ختوں کا بیہ جنگل کوئی اتنا گھنااور د شوار گزار نہیں تھاکہ جینے خو فٹاک اور مخبان جنگلوں میں ہے ہم گزر کر آئے تھے.....زمین او نچی نیچی تھی اور در ختوں کے جھنڈوں کے در میان فاصلہ تھا ..... جہاں جنگلی جھاڑ جھنکاڑا گا ہوا تھا، جب دن کا فی گزر گیااور مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی جان مجھے تلاش کرتے مایوس ہو چکے ہوں گے اور سٹیمر میں سوار ہو کر چٹاگانگ روانہ ہو گئے ہوں گے یا گلے سٹیمر تک میرے انتظار میں وہیں بیٹھ گئے ہوں گے تو میں ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے بیٹھ گیا ..... پانی اس جنگل میں بھی دور دورتک نظر نہیں آیا تھا ..... راستے میں بھی کوئی چشمہ یا ندی نالہ نہیں ملاتھا ..... مجھے پیاس لگ رہی تھی ..... ایک طرف مجھے ناریل کے دو تین درخوں کی چھتریاں اوپر کو اٹھی ہوئی د کھائی ویں .... میں ان در ختوں کے یاس چلا گیا .... در ختوں کے بیٹیے تین چار ناریل گرے پڑے تھے....ان میں ایک نار میں تازہ گرا ہوالگتا تھا..... میں نے اسے پھر پر مار کر توڑااوراس کا میٹھا پانی پی گیا ..... ناریل ابھی ہرا تھا ....اس کے اندر ابھی گری نہیں بنی تھی ..... میں نے کچھ ینے کھائے اور تھوڑی دیر آرام کر کے آگے روانہ ہو گیا.....اتنا مجھے اندازہ تھا کہ میرارن مشرق کی طرف ہی ہے ..... بوڑھی برمی عورت نے کہاتھا کہ راہتے میں دریا بھی آتا ہے ادر در پایار بہیلا گاؤں ساتیں کی ماس کا گاؤں ہے اور ساتیں وہیں تنی ہوئی ہے ..... کیامنہ زور جذبہ مبت تھا.....کیسی حاقت میں نے کی تھی ....اب اس حاقت کا خیال آتا ہے توول میں برایا حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے محبت کاوہی احقانہ جذبہ پھر عطا ہوجائے اور میں باربارالی حماقت کر سکوں، مجھی محبت کے منہ زور جذبات نے میری عقل کو ہٹر مار مار کر بھادیا تھا۔

ا بجمع پر عقل کا بھوت سوار ہے ..... میری عقل نے میرے محبت کے جذبات کو ہنٹر مار مار مر ہمگادیا ہے ....اس کے باوجود میں سب کے سامنے اعتراف کر تا ہوں کہ مجھی مجھی محبت زور مارتی ہے اور ہنٹر لے کرنکل آتی ہے اور عقل بھاگ جاتی ہے اور محبت کے جذبوں کے ا تھ میں جووفت گزار تا ہوں وہ میری روح کی جنت کے حسین ترین کمبے ہوتے ہیں۔ جیے جیے دن ڈھلر ہاتھااور شام آرہی تھی مجھے یہی خیال پریشان کررہاتھاکہ ساتیں کا گاؤں تو دریایار ہے اور انجمی دریا کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے ..... رات کہال اور کیسے گزاروں گا ..... جب ہم لوگ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو جنگل میں رات کو آگ جلا ليتے تھ .....ويے بھی بہت لوگ ہوتے تھے ....رات آگ كے الاؤكے پاس بھی سوكر بھی جاگ کر گزر جاتی تھی..... میرے پاس ماچس بھی نہیں تھی کہ رات کو کسی جگہ آگ کاالاؤ<sup>ا</sup> روش کروں ..... آگ کی وجہ سے جنگلی جانور اور سانپ وغیرہ قریب نہیں آتے تھے..... در ختوں پر چڑھ کر سونا خطرناک تھا ..... تجربے نے ہمیں بتایا تھا کہ در ختوں پر آدم خور سرخ چیونٹیوں اور سانپوں کا خطرہ ہو تاہے .....ا بھی دن کی روشنی باتی تھی ..... چلتے چلتے ایک جگہ مجھے رل رل رل رل کی ایسی آواز آئی جیسے کسی جگہ پانی گر رہا ہو ..... میں اس آواز کی طرف بر هتا جلا گیا.... کچھ فاصلے پر مجھے فاکسری رنگ کی چٹان نظر آئی جس کے بیچھے سے پانی کے گرنے کی آواز آرہی تھی ..... چٹان کے عقب میں جاکر دیکھا کہ ایک پہاڑی ڈھلان کے بقروں میں سے پانی کی جھوٹی می دھارینچے پانی کے جھوٹے سے تالاب میں گررہی تھی ..... پائی دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی ..... مصنر ااور میٹھاپانی تھا .... میں نے بنیج تالاب کے کنارے بینهٔ کرمنه ماته د هویا..... و بال ایک طرف مجھے کپڑوں کی پرانی د هجیاں سی پڑی نظر آئیں..... قریب گیا تو معلوم ہواکہ وہاں کسی نے پرانے کپڑے تھینکے ہوئے ہیں ..... یہ ایک بنیان اور ایک جانگیہ تھا..... پیچھے لمین کاایک خالی ٹرنگ بھی پڑا تھا..... ذرا آ کے گیا توایک پک ڈنڈی ویلھی جس کے ارد گرو جھاڑیاں اُگ ہوئی تھیں اور جگہ جگہ پرانے کاغذ، گندے کپڑوں کے گلڑے اور ایک دوخالی سوٹ کیس پڑے تھے۔

میں سمجھ گیا کہ یہاں سے مہاجروں کا کوئی قافلہ گزراہے ....اس کا مطلب تھا کہ میں

كا كو كى فائده نهيس تھا-

تسمی وقت خیال آتاکه اگر کسی طرف سے شیریا چیتانکل آیا توکیا کروں گا ..... کہال جاؤں گا..... آگ کے الاؤمیں تو چھلانگ نہیں لگا سکتا..... میں نے اوپر در خت کا جائزہ لیا.....اس ر خت پر دھوئیں کی وجہ سے سانپ اور چیو ٹیمال یقیناً غائب ہو گئی ہوں گی ..... میں در خت پر جڑھ سکیا تھا..... پیدل چل چل کر سخت تھک گیا تھا..... نیند کی غنود گی طاری ہوتی تو جلدی . ہے آئھیں کھول دیتا کہ کوئی شیر چیتانہ آگیا ہو ..... صرف الاؤمیں لکڑیوں کے چنخے کی کسی سی وقت آواز آ جاتی تھی ....اس کے علاوہ جنگل پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا..... بندر بھی آ سکتے تھ..... جنگلی بندر غول کی شکل میں سفر کرتے ہیں.....کسی انسان کو دیکھ لیس تو سارے کے سارے اس پر حملہ کردیتے ہیں .... قافلے کے ساتھ پیدل چلتے وقت ایک جگہ بندرایک بچے کواٹھاکر لے گیا تھا.....اگرا یک آدمی کے پاس بندوق نہ ہوتی اور وہاد پر تلے دو تین ہوائی فائر نہ کرتا تو بندر بیچے کو نوچ نوچ کر ہڑپ کر چکا ہو تا ..... فائرنگ کے دھماکوں سے بندر نے ڈر کر بچہ وہیں پھینک دیا تھا ..... وہ ساری رات اس طرح سوتے جاگئے گزر گئی ..... صبح اٹھ کر چشمے پر جاکر پہاڑی کے بھروں کی دراز سے گرتایانی پیا ..... منہ ہاتھ دھویااور بھنے ہوئے چنے کھائے ادر مشرق کی جانب جد هر سے سورج طلوع ہوا تھا چل پڑا ..... اب مجھے دریا کا انتظار تھا ..... دوپېرتک چاتار السستمهی تھک کربین جاتا ..... تھوڑی دیر آرام کرتااور پھر چل پڑتا..... دوپیر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف جھک گیا تھا مجھے در ختوں کے در میان سے دریا و کھائی ویا .... بے اختیار دوڑتا ہوا دریا کے کنارے آگیا.... کافی بڑا دریا تھا.... دوسرے کنارے کے در خت چھوٹے جھوٹے نظر آرہے تھے..... وہاں کوئی بل نہیں تھا.... کہیں کوئی التى بھى نہيں تھى ..... مجھے تير ناآتا تھا مگرامر تسركى نهروں ميں تير تارہا تھا.....ورياميں بھى مین تیرانها.....دریاکا تناچوژاپاید د کھ کرویسے ہی دل پرخوف ساطاری ہورہاتھا۔

صحح راستے پر جارہا تھا..... میں مہاجروں کی چھینگی ہوئی چیزوں کو الٹ بلیٹ کر دیکھنے لگا۔ ا یک جگہ مجھے گھاس پر ماچس کی ڈیپاپڑی نظر آئی..... میں نے اسے جلدی ہے اٹھالیا..... کھول کر دیکھا تواس میں صرف دودیا سلائیاں رہ گئی تھیں ..... میں نے اسے غنیمت جان کر جی<sub>ر ، سمجھ جھے اس</sub>وقت سوچناچاہئے تھاجب میں انہیں چھوڑ کر بھا گا تھا....اب سوچنے اور پچھتانے میں رکھ لیا..... بیر رات کو آگ کاالاؤ جلانے کے کام آسکتی تھیں.....ایک ٹوٹے ہوئے ٹریک کے پاس رسی پڑی تھی ..... شایداس رسی سے ٹرنک کو با ندھا گیا تھا..... بیہ گز سوا گز کمی رس تھی..... میں نے رسی بھی اپنی کمر کے گرد لپیٹ لی..... میر اخیال تھا شاید کسی جگہ کو ئی چیر <sub>کایا</sub> ن چا تو گراپڑامل جائے مگریہ نہ ملا ..... میں وہیں پگٹرنڈی کے ایک طرف ہو کربیٹھ گیااور سویے لگاکہ مجھے آگے جانا چاہے یاای جگہ رات گزارنے کے لئے کوئی ٹھکانہ بنانا چاہے، کیونکہ سورج غروب ہونے ہی والا تھا ..... قافلے والوں کی گری پڑی چیزیں دیکھ کر جھے کچھ حوصل مواکه آدمی نه سهی مگران کی نشانیاں تو یہاں موجود ہیں۔

میں نے ای جگہ رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔

سب سے پہلے میں نے چل پھر کرنار مل کاایک ور خت تلاش کرلیاجس کے نیجے بہت ے ناریل گرے پڑے تھے .... ان میں تین تازہ ناریل اٹھاکر لے آیا.... ایک ناریل توڑا، اس کاپانی پیا ..... دیکھا کہ اس کی گری تیار تھی ..... تھوڑی می گری اور تھوڑے ہے بھنے ہوئے چنے کھائے ..... سورج غروب ہو گیااور جنگل میں اند حیرا چھانے لگا.... میں اٹھ کر چشمے پر گیا..... وہاں دوبارہ تازہ پانی پیااور واپس آگرا یک در خت کے پنچے بہت سی سو کھی لکڑیاں گھاس وغیرہ جمع کرکے اسے آگ لگادی.....الاؤروشن ہو گیا..... میں در خت کے دوایک مو کھے تنے گھییٹ کر لے آیااور انہیں الاؤمیں ڈال دیا ..... یہ تنے اتنے بڑے تھے کہ سار کا رات جل سکتے تھے ..... وہاں دھواں ہو گیا.....او پر در خت پر بیٹھے ہوئے پر ندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے ..... رات ہو گئی ..... الاؤ کی روشنی میں مجھے آس پاس کے در خت صاف نظر آرہ تے ..... آگ کی وجہ سے کسی در ندے کے اس طرف آنے کا سوال ہی پیدانہیں ہو تا تھا .... الاؤكے دهوئيں نے مچھروں كو بھى بھاديا تھا، گر مجھے نيند نہيں آرہى تھى..... ييں وہيں گھاس پر الاؤ سے ذرا دور ہو کر لیٹ گیا..... نیند کوسواں دور تھی..... خیال آٹا کہ میرے

میں دریا کے کنارے کنارے ایک طرف چل پڑا .....اس خیال ہے کہ شاید آگے <sub>کر</sub> جھے کھانا پند نہیں .....اگر میر ابس چلے تومیں سوائے چائے اور پانی کے اور پچھ نہ پیوَل مگر

جنانچہ مجھے اشارہ مل گیا تھا کہ تم کسی مصیبت میں سینے والے ہو، یہاں سے بھاگ جاؤ نوج بہاں سے بھاگ گئی ہواور سٹور خالی پڑارہ گیا ہو ..... میں نے آ گے بڑھ کر میز پر سے ٹن فروك كالك دبه الفاكر ويكها .... بيد وكيه كريس خوفزده موكياكه اس يراتكريزى كى بجائ جایانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔

میں نے باقی چیزوں پر نگاہ ڈالی .... سب پر جاپائی زبان میں لکھا ہوا تھا ....اس کا مطلب قاكه ميں غلطى سے جايانى فوج كے كيمپ ميس آكيا تھا.... ميس نے خداكا شكر اداكياكه وہال اس وتت کوئی جایانی فوجی نہیں تھا ..... ورنہ میں مارا گیا تھا ..... میں نے صرف دودھ کا ایک ڈب اٹھایااور بارک سے نکل کر دوڑ پڑا ..... جیسے ہی میں چڑھائی چڑھ کر در ختوں میں آیاسامنے سے تمن جاپانی فوجی ہے آرہے تھے..... شین گئیں ان کے کندھوں پر لٹک رہی تھیں.....انہوں نے مجھے دیکھا تو فورا سین گئیں میری طرف کرلیں اور میری جانب دوڑے..... میں دوڑ میں سکتا تھا ..... دوڑنے کا وقت ہی نہیں ملاتھا ..... میر ااور جاپانی فوجیوں کا دس بارہ قد موں كافاصله تفا ..... اگر ميں دوڑ بھى برتا توانهوں نے پیچھے سے فائرنگ شروع كرديني تھى .....وه زورزورے جاپانی زبان میں آپس میں سچھ بول رہے تھے .....انہوں نے مجھے کیڑ لیااور بارک

گھاٹ ہو جہاں ہے دیہاتی لوگ دریایار کرتے ہوں اور وہاں کوئی کشتی بھی ہو ..... میں کا جور ہوں جب تک زندہ ہوں کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ دور تیک چلاگیا مگر کسی گھاٹ اور کشتی کا نشان تک نہیں تھا..... ایک جگہ وریا میں سے ایک ندی نکل کر جنگل میں چل گئی تھی.....میں ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ شایداس طرز کئی شایدانسان کی فطرت میں شامل ہے....میں نے خطرے کے سکنل کی زیادہ پرواہ ماہی میروں کے جھونپڑے وغیرہ ہوں..... ندی آگے جاکر پھر دریا سے ساتھ لل انہ نہی ادریہ دیکھنے کے لئے کہ بارک کے اندریااس کی دوسری طرف کیا ہے میں بارک کے ۔ تھی.....اس مقام پر جہاں ندی دریا کے ساتھ ملتی تھی، درختوں کے بڑے جھنڈتھ اور اندر جلاگیا..... بارک کے اندر میں سے دیکھ کر حیران بھی ہوااور خوش بھی ہوا کہ وہاں لکڑی ز مین او نچی ہوگئی تھی.....میں نے سوچا کہ شاید جہاں زمین او نچی ہے، اس کی دوسری طرز سے خیاف دیوار کے ساتھ لگے تھے....ان خیلفوں کے خانے ٹن فوڈ، سگریٹ، چائے، چینی کوئی آبادی ہواور وہاں گھاٹ بھی ہو ..... میں چڑھائی چڑھ کراوپر در ختوں کے پاس آیال اور بیئر کی بوتکوں سے بھرے ہوئے تھے.... کمی می میز پر بھی میٹھے دودھ، مارجرین، مکھن دوسری طرف دیکھا تو مجھے ڈھلواں جھت والی ایک بارک د کھائی دی .... بارک کے باہر کی اور فروٹ کے ہوا بند ڈبے پڑے تھ ..... ایک دم خیال آیا کہ یہاں جاپان کی کوئی بلاٹون آدمی نظر نہیں آرہا تھا..... پہلے تو میں وہیں بیٹھ کر غور سے بارک کا جائزہ لینے لگا..... کی تعینات ہاور سیاس کی نافی لینی کھانے پینے کی چیزوں کاسٹور ہے..... پھر خیال آیا کہ ہوسکتا طرف ہے کسی انسان کی آواز بھی نہیں آر ہی تھی ..... بڑی خاموشی تھی ..... شاید بارک ہے یہ برکش انڈیا کی ہندوستانی فوج کا کوئی سٹور ہو ..... جاپانیوں کے قبضے کے بعد ہندوستانی خالی رای تھی ....کسی انسان کی موجودگی کے آثار بھی نظر نہیں آرہے تھے۔

ول میں خیال آیاکہ فیجے از کر ویکھنا جاہے بارک کے اندر کیا ہے، ممکن ہاال دوسری طرف کوئی آبادی مواور دریایار کرنے کا کوئی سبب بن جائے .... میں نشیب میں ا گیا..... بارک کا بر آمدہ خالی پڑا تھا..... بارک کی کھڑ کیاں اور دروازے کھلے تھے..... مج ا جا تک خطرے کا احساس موا اسسا یہ میرا تجربہ ہے کہ انسان پر جب کوئی بری مصیبت آنا والی ہوتی ہے تواس کی چھٹی حس اسے بلکا سااشارہ کردیتی ہے ..... یہ الگ بات ہے کہ آدا کے احساسات پر چربی زیادہ چڑھی ہوئی ہواور اسے قدرت کے اشارے کااحساس نہ ہو۔ میرےاحساسات پرابھی چربی نہیں چڑھی تھی.....میں لڑکاسا تھااور میرےاحساسات ب<sup>ے</sup> نازک اور اتنے تیز تھے کہ دریاد ور بھی ہو تو میں اس کے پانی کی مر طوب خو شبومحسوس کرلن تھا.....میں نے آج بھی اپنے احساسات کو چربی چڑھنے سے بیایا ہواہے....اس کے لئے جج صرف ایک ہی پر ہیز کرنا پڑتا ہے کہ میں دن میں صرف ایک بار ہلکی می غذا کھاتا ہوں گوشت نہیں کھاتا اور اتنی غذا بھی جسم و جان کار شتہ ہر قرار رکھنے کے لئے کھاتا ہوں

کی طرف تھیٹے ہوئے لے گئے ..... میری شکل بری لوگوں کی طرح نہیں تھی ..... میں شکل ہو مورت سے صاف ہندوستانی لگنا تھا ..... اگر چہ میں کم عمر تھا یعنی اتنا بڑا نہیں تھا کہ انہیں ہو پر انڈین فوجی ہونے کا شبہ ہو تا ..... میر اخیال تھا کہ وہ مجھے بارک میں بند کر دیں گے ، لیکن ہم مجھے پکڑ کر بارک کی دوسری طرف لے گئے ..... اس طرف زمین نشیبی تھی ..... آگر دہ نظر آرہا تھا ..... ور ختوں میں فوجی کیمپ لگا ہوا تھا اور جاپانی سپاہی ادھر اور جل پھر رہے تھے ..... وہاں ان کا ایک فوجی افسر کری پر بیشا سگریٹ پی رہا تھا ..... جاپا فوجی افسر کری پر بیشا سگریٹ پی رہا تھا ..... جاپا فوجیوں نے مجھے اس کے آگے زمین پر بشادیا اور اس کو جاپانی زبان میں پچھ کہنے گئے ... کری پر بیشا ہوا جاپانی افسر نوجوان ساہی تھا ..... وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا ..... اس نے شکر ار دو زبان میں مجھ سے پوچھا۔

"تم کو کس نے ادھر کو بھیجاہے"۔ مجھے اس جاپانی فوجی افسر کے صیح جملے یاد نہیں..... اردو وہ اس فتم کی بولتا تھا۔

لیا....اس کے بعد جاپانی افسر نے بوے پیار سے مجھ سے بوچھا۔

''آگرتم ہمیں بتادو کہ یہال ہندوستانی سابی کہاں چھپے ہوئے ہیں توہم تنہیں چھوڑ دیں عے بلکہ دریایار کرواکر بنگال جانے والے سٹیمر میں بٹھادیں گے''۔

مع بلکہ دریاپار کروا کر بنگان جانے والے سیمری بھادیں ہے۔
اس وقت تک جاپانی فوجیس جزائر انڈیمان پر بھی قابض ہو چکی تھیں اور آسام بنگال کی طرف بردھ رہی تھیں، بلکہ کلکتے کے شام بازار پر جاپانی طیارے دو تین بم بھی گرا کر چلے گئے تھے سامیں اردو میں کھے ہیں، جبکہ یہ با تیں اس نے شکستہ وُئی پھوٹی اردوزبان میں مجھ سے بوچھی تھیں ۔۔۔۔ میں نے اسے کہا کہ میں کی ہندوستانی سپائی وُئی پھوٹی اردوزبان میں مجھ سے بوچھی تھیں ۔۔۔۔ میں نے اسے کہا کہ میں کی ہندوستانی سپائی وُئیرہ کو نہیں جانتا ۔۔۔ میں بخاب کارہے والا ہوں ۔۔۔۔ رگون میں اپنے بھائی کے پاس آیا ہوا تھا۔۔۔ رنگون سے لوگ بھاگے تو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بھاگ کر قافلے میں شامل ہوگیا تھا مگر ایک جگہ بدقتمتی سے قافلے سے مجھڑ گیااور اس طرف نکل آیا۔

جاپانی افسر نے سپاہیوں کو اپنی زبان میں کوئی آرڈر دیا ..... جاپانی سپاہیوں نے رسی سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیئے اور مجھے کھینچتے ہوئے ایک خیمے کے اندر لے گئے جہاں لکڑی کے بہت سے بکنے یعنی کریٹ پڑے تھے ..... خیمے کے در میان میں لوہے کا ایک کھمبا گڑھا ہوا تھا جس کے بہت سے بکتے یعنی کریٹ پڑے تھے ..... خیمے کے در میان میں لوہے کا ایک کھمبا گڑھا ہوا تھا جس کے سہارے خیمہ کھڑا تھا ..... جاپانی سپاہیوں نے میرے ہاتھ کی رسی کھول دی اور ایک کریٹ میں سے لوہے کی زنجیر نکالی ..... زنجیر کا حلقہ میرے پاؤں میں باندھا ..... دوسر احلقہ لوہے کے تھمبے میں ڈال کراہے تالالگا دیا اور باہر نکل گئے۔

میں جایانی فوج کا قیدی بن چکا تھا۔

میری الز کین کی زندگی کا یہ عجیب و غریب اور بڑا بھیانک تجربہ تھا..... میں تھمبے کے ساتھ لگ کرزمین پر بیٹھ گیا..... کانی وقت گزرنے کے بعد مجھے کسی سٹیمر کے انجن اور اس کی سٹیمر کی آواز بند ہو گئی..... پچھ دیر بعد وہی دو جاپانی فرنگ فیمے میں آئے..... انہوں نے میری زنجیر کھول دی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر فیمے کے باہر آئر میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سٹیمر کھڑا تھا جس پر جاپان کافری جھنڈ الہم اور ایک میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سٹیمر کھڑا تھا جس پر جاپان کافری جھنڈ الہم اور ایک کیبن میں بند کردیا گیا..... بھی مجھے خیال آتا کہ پیتہ نہیں جاپانی سائیم

پائی میرے ساتھ کیاسلوک کرنے والے ہیں ..... میں نے رنگون میں بھائی جان کی زبانی سن رکھا تھا کہ جاپانی بڑے سنگدل ہوتے ہیں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وحشانہ سلوک ا کرتے ہیں اور تکوارے ان کے سر دھڑھے جدا کرویتے ہیں ..... یہ بھی سناتھا کہ جاپانی اپنے جنگی قیدیوں کا تکوارے سر کانا بہت پیند کرتے ہیں ..... جب یہ خیال آتا کہ جاپانی کہیں لے جنگی قیدیوں کا تکوارے سر کانا بہت پیند کرتے ہیں ..... جب یہ خیال آتا کہ جاپانی کہیں لے جاکر تکوارے میراسر بھی کاٹ ڈالیں عے تو میراول ڈو بنے لگا اور جسم خوف سے ٹھٹھا پڑجا تا ..... جھے اس سے پہلے اس قشم کاکوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔

مجى اس قتم كے حالات سے پالاى نہيں بڑاتھا..... میں نے ابھی جنگی قيديوں كے کیپ سے فرار کی کوئی داستان بھی نہیں پڑھی تھی....ا بھی تو جنگ ہور ہی تھی اور فرار کی واستانیں جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے بعد رسالوں، اخباروں میں چھپنی شروع ہوئی تھیں....اس کے باوجود بہ تقاضائے بشری میں نے جاپانیوں کی قیدسے بھا محنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کردی تھیں .....زیادہ چے دار ترکیبیں میرے فرہن میں نہیں آئی تھیں ..... میں یمی سوچتاتھا کہ کسی طرح کیبن سے بھاگ کر دریامیں چھلانگ لگادوں ....اس وقت سٹیمردہا مين چل برا تفا .... مين كيبن مين بند تفا .... مجهد دريا نظر نهين آر با تفا .... مجهد بالكل انداز نہیں تھا کہ سٹیمر دریا کے بار جارہاہے یادریا کے آگے کسی طرف جارہاہے ..... کیبن میں کوئ روشن دان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ کیبن کے اندر جھے کسی جگہ باندھا نہیں گیا تھا..... میں کھا تھا..... كىبن براجھوٹا ساتھا.... ميں نے بند در دازے كو باہركى طرف د ھكىلا..... باہر وروازہ بند تھا..... کیبن کی دیوار کے ساتھ لکڑی کے بیج بنے ہوئے تھے.... میں بیج پہلے تھا.....جم درد کررہاتھا.... میں پنج پرلیٹ گیا..... مجھے جاپانیوں نے بڑے زور زورے تھا مارے تھے ..... میرے منہ سے خون تو نہیں نکلا تھا ..... ہونٹ بھی کہیں سے نہیں پھٹانی لیکن لگنا تھا کہ میری ایک آ نکھ تھوڑی سوچھ گئی ہے۔

تھ ..... بھنے ہوئے چنے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے .... سٹیمر ٹھک ٹھک ٹھک کی آوازے دریا میں چل رہاتھا....کی کسی وقت وہ سیٹی بجادیتا تھا.... مجھے یہ بھی خیال آیا کہ موسکتاہے جایانی مجھے قید کر کے جاپان لے جائیں اور وہاں کسی بہت بڑے جیل خانے میں ڈال دیں اور باقی ماری عمر کے لئے جیل میں قید ہو جاؤں ..... غرض کہ میرے ناپختہ ذہن میں طرح طرح ے پریثان کن خیالات آرہے تھے ۔۔۔۔ مجھے لگا جیسے سٹیمرایک طرف کو محوم گیاہے ۔۔۔۔اس ی رفتار ہلکی ہونے لگی تھی .....انجن کی آواز بھی ہلکی پڑھئی تھی .....سٹیمربار باروسل وے رہا ته است مربهت آبهته هو گیااور زُک گیا است نجن بھی بند ہو گیا تھا ۔۔۔۔ جایانی سیابیوں ی باہر ہے آوازیں آنے گلی تھیں ..... کیبن کا دروازہ کھلا ..... دو جایانی سابتی اندر آگئے ..... انہوں نے مجھے جھکڑی لگائی اور کیبن سے باہر لے آئے .... میں نے دیکھا کہ سٹیمر وریا کے دوسرے کنارے پرایک جگہ لگا ہوا تھا ..... سامنے بہت سے فوجی کیمپ نظر آرہے تھے ..... ا کی طرف فوجی ٹرک کھڑے تھے ..... جایانی فوجی اد هر اد هر چل پھررہے تھے اور اونجی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کررہے ....انے میں ایک فوجی ٹرک آکر سٹیمر کے پاس کھڑا ہو گیا ..... جایانی فوجیوں نے مجھے کیبن سے اتار کرٹرک میں بٹھادیا ..... خود بھی میرے ساتھ بیره مخ اور فوجی ٹرک سمی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔



جایانی فوجی ٹرک دریایار کے ایک جنگل میں اونچی نیجی سرک پر احبھاتا ہوا جلا جارہا تھا....اک جاپانی سابی میرے پاس بیٹھا تھاجس کی بیٹ کے ساتھ میری چھکڑی کی زنچر بند هی ہوئی تھی .... سامنے والی سیٹ پر دو جاپانی سابی بیٹھے تھے .... وہ سگریٹ پی ارہے تھے اور او نجی آواز میں ایک دوسرے سے جاپانی زبان میں باتیں بھی کررہے تھے .... میں نے محسوس کیا تھا بلکہ دیکھا تھا کہ جاپانی بری اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے .... شاید جنوری کا مهینه شروع موچکا تھا....اس موسم میں امر تسر میں بری سر دی ہوتی تھی.... مجھے اپناشر امر تسریاد آرہا تھا.... میں سردی میں پشیمنے کی فرداوڑھ کر سمپنی باغ جایا کرتا تھااور ٹھنڈی کھوئی کے پاس جہاں گلابوں کے تختے تھے وہاں بیٹھ کر حیب کر سگریٹ بھی بیتا تھااور گلاب کے پھولوں کو بھی دیکھاکر تا تھا.....اگر میری بجین کی پہلی محبت نے رف کالی کے صفح پر مجھے کوئی خط لکھا ہو تا تھا تووہ خط بار بار پڑھا کر تا تھا....اس وقت اپنی بحیین کی پہلی محبت کوادر ممینی باغ کے گلاب کے پھولوں کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آرہے تھے جنہیں میں بڑی مشکل ہے رو کے ہوئے تھا.... مجھی آرٹٹ بھائی یاد آتا.... مجھی والدہ لیعنی آبد جی کا خیال آتا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ میں رنگون سے نکل کر جاپانیوں کی قید میں آگیا ہوں تو وہ کس قدر پریثان ہوں گی..... وہ تو سب رونے لگیں گے ..... بس یہی چھوٹے چھوٹے پریشان کرنے والے، و کھ دینے والے خیالات تھے جو بار بار میرے زمن میں آرہے تھے اور ٹرک جنگل میں دوڑ تاجار ہاتھا۔

برسات کا موسم نہیں تھا،اس لئے ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی تھی.....ایک دو ' وفعہ آسان پر بادل ضرور آئے تھے مگر بغیر بارش برسائے گزرگئے تھے..... کافی دیر تک چلخ

ریخ کے بعد ٹرک جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آکر ژک گیا..... ٹرک کی حبیت نہیں تھی..... میں نے دیکھا کہ وہاں دونوں جانب بانس کی حجو نیزی نما بار کیس بنی ہوئی تھیں....ایک ا المجاري کا بہت بڑا کیبن بنا ہوا تھا جس کے باہر جاپان کا سرخ گولے والا حجنڈ البرار ہا . تھا..... وہاں بہت می فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں .....ایک بارک میں سے دھواں اٹھ رہا تھا..... ثاید وہاں فوج کے لئے کھانا تیار ہور ہاتھا ..... مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی ..... دن کافی گزر یکا تھا..... و هوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی اور حبس ہورہا تھا..... جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر ، اور جو براکیبن تھاوہاں لے آئے .....کیبن کے در دازے کے باہر ایک بوڑھا برمی بر آمدے میں بیٹا آہتہ آہتہ ایک ری تھینچ رہاتھا .... بیرس اس دیی تکھے کی تھی جواندر کیبن کے كرے ميں حجت كے ساتھ لگا تھا .... يه ايك لمبابانس تھاجس كے نيچ نار بل ياشايد بانس کے پتوں کوجوڑ کرایک لمبا پکھاسالگادیا گیا تھا ..... بانس حبیت کے ساتھ باندھا تھا.... عکیمے ے بوے بانس کے در میان میں رسی بندھی ہوئی تھی جس کاسر اکیبن سے باہر بر آمدے میں بیٹے بوڑھے بری کے ہاتھ میں تھا، جے وہ آہتہ آہتہ کھینچتا تو اندر پکھا جھلنے لگتا تھا.... يہاں بجل نہيں تھی۔

یکھے کے نیچ ایک گول مٹول گنجہ جاپانی فوجی وردی پہنے بیٹھا کچھ لکھ رہاتھا۔۔۔۔۔اس کا چہرہ پھر کی طرح بے جان تھا۔۔۔۔ چہرے پر کسی قتم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔۔۔۔۔ جاپانی سپابی نے جس کی بیلٹ کے ساتھ میری ہتھاڑی کی زنجر بندھی مجھے اس شنج جاپانی افسر کے سامنے پیش کر دیااور سلیوٹ مارکراہے اپنی زبان میں پچھ ہتانے لگا۔۔۔۔۔ جاپانی فوجی افسر نے قلم ایک طرف رکھ دیااور چھوٹی چھوٹی آئھوں ہے مجھے گھور نے لگا۔۔۔۔۔ نیام میں پڑی ہوئی ایک تلوار اس نے سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ بچھ دیر تک مجھے گھور نے کے بعد جاپانی فوجی افسر کری پر سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔ بچھ دیر تک مجھے گھور نے کے بعد جاپانی فوجی افسر کری پر سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔ برام سے نیام میں سے نکالی۔۔۔۔۔ مجھے پینے آگیا۔۔۔۔۔ کوئی ہوئی اپنی اپنے قیدیوں کی گر دن اڑا دیا کرتے ہیں۔۔۔۔ میر احلق دہشت کے مارے خلک ہوگیا۔۔۔۔ میر احلق دہشت کے مارے خلک ہوگیا۔۔۔۔ ایک سامنے فلم کی طرح گھو سے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اآخری وقت آگیا ہے۔۔۔ آگیا۔۔۔۔ اُنگھوں کے سامنے فلم کی طرح گھو سے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اآخری وقت آگیا ہے۔۔۔ آگیا۔۔۔۔ اُنگھوں کے سامنے فلم کی طرح گھو سے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اآخری وقت آگیا ہے۔۔۔ اُنگھوں کے سامنے فلم کی طرح گھو سے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اآخری وقت آگیا ہے۔۔۔ اُنگھوں کے سامنے فلم کی طرح گھو سے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اآخری وقت آگیا ہے۔۔

معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کی روزہ سے کھانے کو پچھے نہیں ملا ..... جو جاپانی سپاہی اپنی نگرانی میں جایانی فوجی افسر کے چبرے پر ایک مروہ سنگ دلی کے سوااور کچھ نہیں تھا ....اس نے قدیوں کو مار مار کر ان سے کام لے رہے تھے ان میں سے ایک نے مجھے گردن سے دبوج کر ۔ دوسرے سپاہی کی طرف د ھکاویا ..... دوسرے جاپانی سپاہی نے میرے چیرے پر زور سے تھیٹر <sub>مار اادر</sub> ٹوٹی بھوٹی ار دومیں کہا۔ "کلہاڑی بکڑو .....در خت کاٹو"۔ ایک طرف تمن چار کلباڑیاں بڑی تھیں ..... میں نے ایک کلباڑی اٹھائی اور ایک ور خت پر کلہاڑی چلانے لگا جس پر پہلے ہی ہے ایک گورا قیدی کلہاڑی چلا رہا تھا ..... یہ \* ور خت کث کرز مین پر پڑا تھااور اس کے دو گکڑے کئے جارہے تھے..... ہمارے پیچے دو جاپانی ا الله المان تنیں لئے کھڑے تھے .... میں زور زور سے کلباڑی چلار ہاتھا.... میں نے تکھیوں ہے دیکھا کہ وہاں چاروں طرف جاپانی فوجی شین گنیں لئے موجود تھے.... جنگل میں جہاں در ختوں کی کٹائی ہور ہی تھی وہاں تین طرف مشین گنوں کے موریے ہے ہوئے تھے جہال ہر موری میں دودوسیا ہی بیٹھے تھے ۔۔۔۔۔ مسلح جاپانی فوجی قیدیوں کے در میان بھی ان کے کام کی نگرانی کررہے تھے..... ہمارے قریب کھڑاایک سپاہی ذرا آگے کو گیا تو مجھے زور زور ے کلہاؤی چلاتے دیکھ کر گوراقیدی ہندوستانی زبان میں بڑی دھیمی بلکہ مردہ آواز میں کہنے " آہتہ آہتہ کام کرو ..... تھک جاؤگے پھر کیا کروگے "۔

وہاں جنگل میں گرمی اور حبس اتنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں نسینے میں نہا گیا .....میں نے گورے قیدی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ ذرانرم کرلیا ..... میں نے اتنی مثقت بھی نہیں کی تھی..... تھوڑی ہی دیر بعد میرے بازو تھک گئے..... پھر میں نے گورے قیدی کو دیکھا کہ وہ اس طرح کلہاڑی چلار ہاتھا کہ ہر ضرب کے در میان تھوڑا ساوقفہ وال ليا ته است من بجى ايماكرني لك الساس ع مجهد تعور اسا آرام مل كما الساس ورج غروب ہور ہاتھا اور جنگل میں دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی ..... ایک طرف سے سیٹی بجانے کی آواز آئی.... بندوستانی اور گورے قیدیوں نے کلہاڑے زمین پرر کھ دیئے اور ویں

تكواركى نوك مير ، ما تھے لگائى .... مجھے چكر آگيا .... ميں نيچے گر پڑا .... جايانی فوجی انس نے چلا کر جاپانی زبان میں جاپانی سیابی سے پچھ کہا .... جاپانی سیابی کو میری جھکڑی کی وجہ سے جھ کالگا تھااور وہ بھی میرے گرتے ہی اپنے آپ ایک طرف کو جھک گیا تھا ... باہی نے مجھے تحدد المركر اٹھايا ..... مجھ سے كھڑا نہيں ہوا جاتا تھا ..... يبي لگنا تھا كه مير ا آخرى وقت آگيا وران دوران عصل ہے کھڑا ہونے کی کوشش کررہاتھا..... جاپانی فوجی افسر اس دوران كرى پر بيٹھ گيا تھا....اس نے تكوار نيام ميں ڈال لی تھی..... مجھے گویا پھر سے زندگی مل گئ تھی.... مجھے اپنے اوپر ایک ایسے موت کے قیدی کا گمان ہور ہاتھاجس کی رحم کی اپیل مین وقت پر منظور ہوگئ ہواور اسے پھانی کے تختے ہے اتار لیا گیا ہو ..... جاپانی فوجی افسرنے اشارے سے سابی کو کوئی تھم دیا ..... جاپانی سابی مجھے تھینچتا ہوا کیبن سے باہر لے گیا۔ اس نے مجھے ٹرک میں بٹھایااورٹرک ایک بار پھر جنگل میں آ گے کی طرف چل پڑا۔۔۔۔۔ خوف کے مارے میراجہم ابھی تک کانپ رہاتھا..... مجھے ایبالگ رہاتھا کہ جایانی فوجی افسرنے خود تومیری گردن نہیں اڑائی لیکن اس فوجی سابی کو آرڈر دیاہے کہ وہ مجھے جنگل میں لے جاکر ہلاک کر دے ..... فوجی ٹرک در ختوں کے در میان جھاڑیوں اور گھاس بیو دوں کو کاٹ کر بنائی گئی غیر ہموار سڑک پر چلا جار ہاتھا..... ہے جنگل کا کوئی نیم بہاڑی سلسلہ تھا..... ٹرک بھی دائیں طرف مرْ جاتا..... تبھی بائیں طرف مرْ جاتا.....راہے میں ایک ندی بھی آئی..... پھرایک ایس جگہ آگئی جہاں بہت ہے لوگ کلہاڑوں سے در خت کاٹ رہے تھے....ان کے جسم لاغر تھے اور کیڑے گندے چیتھڑوں کی طرح ہورہے تھے....ان آومیوں کے درمیان جگہ جگہ جایانی سیابی شین گنیں گئے گھڑے ان کے کام کی مگرانی کررہے تھے،جو آدمی ذرانستی د کھانا جایانی سیابی اسے بے دردی سے شین گنوں کے دیتے اور ٹھڈے مار ناشروع کردیتے۔ ٹرک ایک طرف کھڑا ہو گیا..... میری ہتھکڑی اتاردی گئی اور مجھے وھکا دے کر

در خت کا منے والے آدمیوں کی طرف د تھکیل دیا گیاجو جنگی قیدی ہی ہو سکتے تھے....ان میں

ہندوستانی بھی تھے اور پچھ گورے انگریز بھی تھے .... سب کی بری حالت ہور ہی تھی۔۔۔

بیٹھ کر لیے لیے سانس لینے لگے ..... میں نے بھی کلہاڑی ایک طرف رکھ دی تھی اور قمیر

دېکهااورار د ومېس پو حيما-

"جى بالسسمين امر تسر كاربخ والا مول"-"يہال كيے كھنس كئے ہو؟"۔

"تم پنجابی هو؟"

میں نے کہا۔

میں نے اسے ساری کہانی مخضر کر کے سنادی .....وہ بولا۔

"ميں آٹھ پنجاب انفنٹري رجنٹ كاحوالدار خداداد خان ہوں ..... تمهيں اپنے بھائى بہن ہے الگ نہیں ہو ناچاہئے تھا"۔

میں نے اس سے پوچھا۔

"جایانی ہارے سر تو نہیں کا میں گے؟"۔

حوالدار خداداد خان نے پنجابی میں آہتہ سے کہا۔

"اگر ہم نے بھاگنے کی کوشش کی تو جاپانی ہمیں دو زانوں بٹھاکر ہمارا سر کاٹ دیں گے ۔۔۔۔ میرے سامنے چار گوروں کے سر کانے گئے ہیں ۔۔۔۔ اب کوئی قیدی بھاگنے کی

کو شش نہیں کر تا ..... بھاگ کر ہم جائیں گے بھی کہاں؟ بنگال یہاں سے ہزاروں میل دور ہے.... یہاں کے جنگلی برمی لوگ بھی ہندوستانیوں کے دشمن ہیں..... ہمیں پکڑ کر جایانیوں کے حوالے کردیں گئے "۔

میں نے پوچھا۔

"يہاں ہميں کتني ديريک قيدر کھاجائے گا؟"۔ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی .... سونے کی کوشش کرو .... حوالدار نے تھی ہوئی

آوازمیں کہا..... "صبح صبح پھر در خت کا شنے ہول گے"۔ مجھے مجھر کاٹ رہے تھے .... میں حیران ہوں کہ تھوڑی دیر بعد حوالدار خرائے لے رہاتھا..... باقی قیدی بھی تقریباً سو گئے تھے....اصل میں سارے دن کی مشقت ہے اس قدر تھک ٹوٹ گئے تھے کہ گھاں پھوس کے بستر پر گرتے ہی سوگئے تھے ..... مچھروں کے کا ٹنے

ے چہرے کا پسینہ یو نچھ رہاتھا .....ایک بار پھر زور زور سے سیٹی بجنے لگی ..... سیٹی کی دوسری آواز پر سارے قیدی اٹھ کھڑے ہوئے اور دو قطاریں بنانے لگے ..... میں بھی ایک قطار میر شامل ہو گیا ..... اس وقت میں نے دیکھا کہ اگلی قطار میں میری عمر کے تین لاکے بھی تھ ..... ان سب کے چبرے لئک رہے تھ ..... ان میں سے کسی کے بھی قیدیوں وال کیڑے نہیں تھے۔

جایانی سیای قیدیوں کو کو تیک مارچ کراتے ایک لیے بارک نماجھو نبڑے میں لے گئے جہاں ایک کمبی میزیر ایک قطار میں ٹین کی تھالیاں بڑی تھیں .... ایک جایاڈ، سیابی نے برارا پتیلااٹھار کھا تھا۔۔۔۔ دوسر ا جایائی سیاہی اس میں سے کڑ چھے کی مدد سے البلے ہوئے حیادلوں کا ا یک ایک کڑچھاڈالیا جاتا تھا۔۔۔۔ قیدیوں کی تعداد چودہ پندرہ سے زیادہ نہیں تھی۔۔۔۔انہیں

میز کے دونوں جانب کھڑا کر دیا گیا ....... جب سپاہی ساری تھالیوں میں حیاول ڈال چکے تو ا یک سیای نے سیٹی بجائی ..... سیٹی کی آواز سنتے ہی قیدی البلے ہوئے حیاولوں پر ٹوٹ یڑے ..... ایک جایانی فوجی ٹین کے گلاس میں یانی ڈال کر ہر قیدی کے یاس رکھے جاتا تھا .... ا بلے ہوئے موٹے بدذا كقه حاول تھے جن ميں صرف نمك ڈالا گياتھا..... تھوڑے سے حاول تے .... سارے قیدی جلدی ہے کھاگئے .... ہاری بھوک نہیں مٹی تھی ... ساہی ہمیں

چاروں کونوں میں گیس روشن تھے جن کی روشنی کافی تھی..... بارک میں صرف ایک ہی وروازه تھاجس میں سے گزار کر قیدیوں کو اندر لایا گیا تھا ..... دروازہ بند کر دیا گیا ..... قید کا گھاس پھوس کے فرش پر بیٹھ گئے ....ان پر اتن نقامت طاری تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے

کوئیک مارچ کراتے اینٹ گارے سے بنی ہوئی ایک لمبی بارک میں لے آئے جہال زمین بر

گھاس پھوس بچھا ہوا تھا..... ہیہ قیدیوں کا بستر تھا..... بارک کی ڈھلواں حیبت او کچی تھی ادر

ے بات نہیں کررہا تھا .... بارک بند تھی جس کی وجہ سے اندر سخت طبس ہورہا تھا ... مچھروں نے بھی بھبھنانا شروع کردیا تھا ..... میرے قریب ہی ایک ہندوستانی قیدی سابی گھاس پر آئکھیں بند کئے چپ جاپ لیٹا تھا ..... پھراس نے آئکھیں کھول کر میری طرف

کے شاید وہ عادی ہو گئے تھے ..... خدا جانے کب تک میں مجھروں سے جنگ کر تار ہااور کر

مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا۔

ریے ..... اس عبرت ناک انجام کو دیکھ کر بیار قیدی بھی بڑی مستعدی سے کام کرتے تھے ..... یہاں تک کہ مشقت کرتے زمین پر گرتے اور مرجاتے ..... اس طرح اپنے آپ مرنے کووہ گرون کواکر مرنے سے بہتر سمجھتے تھے۔

میر انوجوان خون تھا۔۔۔۔ بدن میں طاقت تھی۔۔۔۔ میں باس اور ناکافی غذا کھاکر بھی مخت کر تارہا۔۔۔۔ ایک دن ایبا ہوا کہ ہم میں سے تین قیدیوں کو زیر تقمیر سڑک کے ایک ایسے مقام پرروڑی ڈالنے کے لئے لگادیا گیا جہاں نیچے چھوٹی می گھاٹی تھی اور چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔۔۔۔ وہاں روڑی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ ہمیں وہاں سے روڈی ٹوکریوں میں کھر کر اوپر لاکر سڑک پر ڈالنی پر تی تھی۔۔۔۔ میرے ساتھ جو قیدی کام پر لگا تھا وہ حوالدار خداواد تھا۔۔۔۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس وقت ہم ٹوکریوں میں روڑی ڈال رہے ہوتے تھے تو اوپر سڑک کے کنارے ایک جاپانی سپائی شین گئی کے کنارے ایک جاپانی سپائی شین گئی کے کارخ ہماری گرانی کر رہا ہو تا تھا۔

ہمیں یہاں کام کرتے دودن گزرے تھے کہ تیسرے دن جب میں ٹوکری لے کر روڑی لینے گھاٹی میں اترا تو میں نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے جھاڑیوں کے پاس دوبر می عور تیں بیٹھی کپڑے دھورہی تھیں ۔۔۔۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا ۔۔۔۔ وہاں جنگل میں کہیں کہیں کوئی دیہاتی عورت یامر دکام کرتے نظر آ جایا کرتے تھے ۔۔۔۔۔ جاپانی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے ۔۔۔۔۔ جاپانی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے ۔۔۔۔۔ میں نے معمول کے مطابق ٹوکری میں پھر کی روڑی ڈالی اور اسے سر پر اٹھا کر اوپر مرک پر جھیر دی ۔۔۔ خالی ٹوکری لے کر دوبارہ نیچے گھاٹی میں اتر گیا۔۔۔

تالاب پر جو ہر می دیہاتی عور تیں کپڑے دھور ہی تھیں ان کی پیٹھ ہماری طرف تھی اور وہ جھاڑیوں کی پیٹھ ہماری طرف تھی اور وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں انتظام میں لگار ہا.... میر اثیر ایا چو تھا بھیر اتھا کہ اُن ِ عورت اٹھی اور جھاڑیوں پر کپڑے جھاڑ کر ڈالنے لگی .....الیا کرتے ہوئاں کے چہرے کا ایک رخ میری طرف ہو گیا۔

 وس بارہ و نول کے بعد ہم میں سے چھ سات قید یول کو نکال کر وہال سے تھوڑی دور ا کیا ایسی جگه پر لایا گیا جہال ایک سروک بن رہی تھی اور وہاں پہلے سے کچھ قیدی کدالوں۔ زمین کھودرہے تھے اور کچھ قیدی ٹوکریوں میں ملبہ ڈھورہے تھے ..... سڑک پر جگہ جگہ لمج ے وہر روے تھے.... ہمیں بھی ٹو کریاں دے دی کئیں ..... ہم زیر تعمیر سڑک برے لمب اٹھاکر دوسری طرف ایک گھاٹی میں بھینک آتے تھے .... یہ کام در خت کا شخے کے مقالج میں کم مشقت کا تھا..... قیدی آرام آرام سے کھونچوں اور کہیوں سے ٹوکری میں ملبہ ڈالتے، ٹوکری سریرا شاکر دوسری طرف گھاٹی کے کنارے تک جاتے اور دوسری طرف ملبہ پھیک ویتے..... میں بھی ایسا ہی کر تا تھا..... ہر دوسرے تیسرے قیدی کو جھوڑ کر جایانی سیاہی مگرالک پر کھڑے تھے.....جو ذرا نستی د کھا تااہے ٹھڈے مارنے شروع کر دیتے تھے..... دو پہر<sup>ک</sup> وقت وہیں ہمیں در ختوں کے نیچے ایک طرف بٹھاکر کھانے کو نمکین حاول اور پانی وغیرا دے دیا جاتا.....اس کے بعد پھر ہماری مشقت شروع ہو جاتی..... روز و شب کا سلسلہ ا اذیت ناک تھا.... ہم میں سے کئی قیدی بیار تھے.... جو قیدی زیادہ بیار ہوجاتے انہیں جاہلی سب کے سامنے ایک طرف دو زانوں بٹھاکر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گرد<sup>ن اڑ</sup>

کی بھی مجھ پر نظر پرڈگئ ..... میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی ٹھنگ کی گئے ہے ..... میں بیلجے سے
ٹوکری میں روڑی بھر رہا تھااور بر می عورت کو بھی دکھے رہا تھا ..... اچانک میں چونک اٹھا .....
بر می عورت یالڑکی رنگون کے سولی پیکوڈاکی سٹر ھیوں پر بیٹھ کر پھول کیلجنے والی لڑکی ساتیں ،
ہی تھی ..... میر می نظریں بالکل دھوکا نہیں کھار ہی تھیں ..... وہ لڑکی ساتیں بھی مجھے جمئو کہا باندھ کر دیکھے جارہی تھی ..... اس نے بھی مجھے بہچان لیا تھا ..... میں نے ٹوکری میں روزئ ابندھ کر دیکھے جارہی تھی .... اس نے بھی مجھے بہچان لیا تھا ..... میں نے ٹوکری میں روزئ میں موجود تھا مگر اس کی پشتہ ہو کے او پر سڑک کے کنارے نگاہ ڈالی ..... جایائی سپاہی وہاں موجود تھا مگر اس کی پشتہ ہماری طرف تھی ..... میں نے ساتیں کوہا تھا اٹھ اٹھا کر سلام کیا ..... ساتیں ڈراسا مسکرائی ....

میں قدرت کی اس ستم ظریفی پر حیران تھا کہ اس نے ہم دونوں کو ملایا بھی توالے حالات میں ملایا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے ساتیں نے مجھے ایک اشارہ دو تین بار کیا ..... میں اس کے اشارے پر سمجھ گیا..... وہ مجھے دور سے اشارہ کر کے سمجا ر ہی تھی کہ میں کل اسی وقت پھر آؤں گی ....اس کے فور أبعد وہ دوسری عورت کے ساتھ وہاں سے چلی گئی ..... جانے سے پہلے اس نے جھاڑی پر پھیلائے ہوئے دو تمین کیلے کیڑے اٹھا گئے تھے .... میں سمجھ نہ سکا کہ اس نے خاص طور پر کل ای وقت آنے کا اشارہ کیوں کا ہے....وہ مجھ سے کوئی بات تو کر نہیں سکتی تھی....نہ میں اس سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ او پر سرک کے کنارے جایانی سیاہی موجود تھا .....اتفاق سے اس کامنہ دوسر می طرف تھا ۔ میں بے چینی ہے دوسرے دن کا نتظار کرنے لگا..... تبھی ول میں خیال آتا کہ ساتیں کولُ ایی غلطی نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ ہے میرے ساتھ وہ بھی کسی مصیبت میں تھنس جائے۔ ا تنامیں سمجھ گیا تھا کہ اس نے کل اس وقت آنے کا اشارہ یو نہی نہیں کیا.....اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں جاپانیوں کی قید میں ہوں اور وہ مجھ سے مشقت لے رہے ہیں .....عین ممکن تھاکہ ساتیں نےاپنے ذہن میں کوئی پروگرام بنالیا ہو۔

میں ایک عجیب کش مکش میں مبتلا ہو گیاتھا۔

دن گزر گیا.....رات کومیں تھک ٹوٹ کر گھاس کے بستر پر لیٹا تو آٹھ پنجاب انفٹر <sup>اُ</sup>

ا جوالدار خداداد خان میرے قریب نہیں تھا، ورنہ میں اس سے ضرور کوئی مشورہ کرتا، مونکه از کی کو میری طرف دیکی کراشاره کرتے اس نے بھی دیکھاتھا..... حوالدار خداداد خان ج<sub>ھ سے کا</sub>فی دور دوسرے قیدیوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا..... سب قیدی دن بھر کی جفاکشی کے رور تھک جاتے تھے کہ گرتے ہی سوجاتے تھے گر مجھے نیند نہیں آر ہی تھی ..... میرا ; بن بار بار ساتیں کی طرف چلا جاتا تھا ..... یہی سوچ رہاتھا کہ اس نے کل اس وقت آنے کا اشارہ کیوں کیا تھا..... اشارہ بڑاواضح تھا..... میں بھی بہت تھکا ہوا تھا..... آخر نیند نے مجھے انی آغوش میں لے لیا ..... دوسرے دن مجھے یہ فکر لگ گیا کہ کہیں جایانی میری ڈیوٹی کی روسرى جگه پر نه لگاديں ..... ليكن ايبانع بوا ..... ميرى ديو في اس گھا في ميں لگائي گئي....اس كى وجہ پیر تھی کہ وہاں ابھی کافی روڑی ڈھونے والی پڑی ہوئی تھی .... میں دل میں خدا سے یہی رعامانگ رہاتھا کہ جس وقت برمی لڑکی آئے اس وقت جایانی سیاہی کامند دوسری طرف ہو ..... میں اپنے کام میں لگ گیا۔۔۔۔ میں روڑی اٹھااٹھا کر اوپر سڑک پر ڈالٹار ہا۔۔۔۔۔اسی دوران جایانی یای ہارے سر پر گر سڑک کے اوپر ہی کھڑا ہاری نگرانی کر تارہا..... ہمیں صبح صبح کام پر لگادیاجا تا تھا۔۔۔۔۔ڈیڑھ دو گھنے گزر گئے ۔۔۔۔ برمی لڑکی ساتیں انجھی نہیں آئی تھی۔۔۔۔۔ایک بار میں خالی ٹو کری اور بیلیے اٹھائے گھاٹی میں اترا تواجا کک میں نے ساتیں کو دیکھا ..... وہ جھاڑیوں کے پیچیے چیبی ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے بلار ہی تھی ..... وہ اکیلی آئی تھی ..... میں نے ادپر دیکھا..... جایانی سیاہی کا منہ دوسری طرف تھا..... میں ٹو کری میں روڑی ڈالنے لگا..... ساتیں کی طرف بھی دیکھ لیتاتھا..... وہ بری بے چینی ہے جیسے میبراا تظار کررہی تھی.....وہ بھیاور جاپانی سیاہی کو و کیھ لیتی تھی ..... اتفاق ایسا ہوا کہ جاپانی سیاہی سڑک سے ہٹ گیا..... اب وہ نظر نہیں آرہاتھا..... جیسے ہی جایانی سڑک پرسے غائب ہوا..... ساتیں دوڑ کر میرے باس آئی ....اس نے میر اہاتھ کیڑااور مجھے لے کراکی طرف کودوڑ پڑی۔

٩

ین کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے موت کے منہ سے نکال کرلے الله معبت ملى الكين مم نے تو مجھى ايك دوسرے سے بات تك نہيں كى تھى .... انانی ہدردی تھی؟انانی ہدردی ہی ہوسکتی تھی.... میں محبت کے معاملے میں مجھی می خوش فہمی کا شکار نہیں ہوا ....نه اس زمانے میں شکار ہوا تھا....نه آج بھی اس خوش فہمی كانكار موامول .....اس كى ايك وجد توييب كه مجھ بهت محبت ملى ہے .....دوسرى وجدييہ ساتیں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اپنے ساتھ مجھے بھی دوڑار؛ کے صرف عورت ہی میری محبت کامر کز بھی نہیں رہی ..... میری محبت کے ہزاروں مرکز تھی..... میں فرار ہونے کی حماقت کر بیٹیا تھا۔...اب واپس نہیں جانا جا ہتا تھا۔...اس ائل میں ہیں ہیں۔ ہیں ہیں۔... بیر شوں میں بھی ہیں۔.... میں تھا کہ کب جاپانی سابی کی شین من کے فائر کی ہوچھاڑ ہمارے جسموں کو چھانی کرتی ہے جاپانی سابھی ہیں ..... چیت و ساکھ کے مہینوں میں ٹاہلیوں اور آم کیونکہ جاپانی سابی ایک منٹ کے لئے بھی ہمیں اپنی نظروں سے او جھل نہیں ہونے رہائے کے در ختوں پر آئے ہوئے خو شبودار بور میں بھی ہیں اور خزاں کی ہواؤں میں در ختوں سے تھے..... میر ادل فرار ہو جانا بھی چاہتا تھا۔... یہ بھی خیال تھا کہ یہ معصوم می دیہاتی لڑی ہے جدا ہوتے زرد پتوں میں بھی ہیں ادر بارش میں بھیگتی دوڑتی ریل گاڑی میں بھی ہیں ادر کہاں چھپا سکے گی؟ میرے فرار کاعلم ہوتے ہی جاپانی ساتیں کے گاؤں میں پہنچ جائمیں گا 🕝 حن ابدال کے سرخ گلابوںاور پوٹھوہار کی دھریکوں کے کاسنی پھولوںاور پاک فوج کے شیر نہ صرف مجھے پکڑ کر تلوارے میری گردن اڑادیں کے بلکہ گاؤں کی عور توں، مردوںء دلیر جوانوں کے جذبہ حب الوطنی میں بھی ہیں جن کے میدان جنگ میں گرجے نعرے تکبیر بھی عبرت ناک انتقام لیں گے ....کسی وقت خیال آتا کہ ساتیں کا ہاتھ خچٹر اکر واپس بھاگ اور پاعلیٰ کے نعروں سے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں .....عورت کی محبت کے مقامات تو

ماتیں مجھے ٹیلے کے پیچھے لے گئی ..... وہاں ایک جگه لکڑیوں کا بہت برا انبار لگا ہوا

تھا ۔۔۔۔اس نے ایک جگہ سے لکڑیاں بیچھے ہٹائیں تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا جس پر ناریل کی چھال بڑی ہوئی تھی ..... ساتیں نے ناریل کی چھال ایک طرف کی اور تختہ اوپر الماليا .... تختے كے نيجے زينه اتر تا تھا .... سائيں نيجے اتر كئي .... اس نے شكته مندوستاني زبان میں مجھے اپنے بیچھے آنے کو کہا .... میں نے پہلی بار اس کی زبان سے بری مشکل سے مجھ میں آنے والی اردو میں ایک جملہ سنا تھا..... میں بھی نیچے اتر گیا..... آگے ایک سرنگ گیسسیه سرنگ انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی ..... قدر تی سرنگ لگتی تھی .....اس کی حیب ت

جاؤں ....کی وقت خیال آتا کہ ہوسکتا ہے یہ برمی لڑکی ساتیں واقعی مجھے کسی محفوظ مقان برلتے رہتے ہیں لیکن میری محبت کے مقامات بھی نہیں بدلے ..... وہ جیسے میرے بچپن، پہنچادے ..... ہم نشیب میں پھروں جھاڑیوں پرسے کورتے تیزی سے دوڑے چلے جارہ میری جوانی میں تھے .....ویسے ہی میرے بڑھا ہے میں رہیں گے۔

خداجانے اس کا گاؤں وہاں ہے کتنی دور تھا ..... میے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھالہ گاؤں میں لے جارہی ہے یاکسی دوسری جگہ لے جارہی ہے ....اس معصوم سی برمی لڑگ مجھے اپنے خیال میں موت کے منہ سے ضرور نکال لیا تھالیکن موت اب ہم دونوں کا أَ كررى تھى ..... ميں ايك خطرے سے نكل اس سے زيادہ بھياتك خطرے كى طرف ا · تھا..... دوڑتے دوڑتے ہم ایک جھوٹے سے مللے کے پاس آگئے ..... ہم دونوں کے سا بھول <u>گئے تھے..... پھول بیحنے</u> والی معصوم سی برمی لڑکی ساتیں کا چیرہ بتار ہاتھا کہ اے <sup>ال آ</sup> و چی تحی اور چوڑی تھی .....وہاں اندھیر اتھا..... ساتنیں میر اہاتھ کیٹر کر چلنے گئی .....وس بارہ کا حساس ہے کہ اس نے میری خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے ..... یہ کون ساجذ بہ تھا جس

میں شلے کی سرنگ کی کو گھڑی میں اکیلا بیٹھا سو چتار ہاکہ اگر جایانی مجھے نہ پکڑ سکے تو مجھے س طرف جانا چاہئے ..... میں اس علاقے ہے واقف نہیں تھا .....اس سلسلے میں یہ برمی لڑکی یا ہیں ہی میری راہ نمائی کر سکتی تھی، گر ابھی تک خطرہ میرے سر سے ٹلا نہیں تھا.... م نے میرے سر پر برابر منڈلار ہی تھی .....روشن وان میں سے دن کی جوروشنی آر ہی تھی ... ہستہ آہستہ مدھم ہوتی جار ہی تھی....اس کا مطلب تھا کہ دن کافی گزر گیاہے..... مجھے پر ہے بھی محسوس ہور ہی تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی..... ساتیں مجھے وہاں چھیا کر چکی گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی .... میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا.... اٹھ کر کو تھڑی میں مُبلغ كا ..... مبلتے مبلتے جي گھبر ايا توبيٹھ گيا ..... کچھ اندازہ نہيں تھا کہ وقت کتنا گزر گيا ہے ..... رو ثن دان کی روشنی بہت مدھم پڑگئی ....اس کا مطلب تھا کہ باہر شام کا اندھیرا جھانے لگا تی اور کو تھڑی میں ہے آتی ہوئی روشن جس عائب ہوگی اور کو تھڑی میں اند هیرا حیما گیا ..... اس روشن دان کا دم غنیمت تھا ..... اس میں سے تازہ ہوا اندر آرہی

بابررات کاسال تھا..... بڑی خاموشی تھی.... کوئی آواز نہیں آرہی تھی.... معلوم ہو تا تھا کہ نبا تیں کا گاؤں وہاں ہے کچھ فاصلے پر تھا .... خداجانے جایائی جب میری تلاش میں ساتیں کے جانے کے بعد مجھے طرح کے خدشات نے کھیر لیا....اس وقت تک ساتیں کے گاؤں میں آئے ہوں گے توانہوں نے گاؤں والوں کے ساتھ کس قدر وحشانہ میں رہ کر سبک سبک کر مرنے ہے بہتر ہے کہ میں وہاں ہے بھاگ آیا ہوں ....اب<sup>ال نے مو</sup>م بتی ایک پھر کے اوپر لگادی ..... تھیلا کھول کر اس میں سے رومال میں بندھی ہونی ، سلور کی چھوٹی پتیلی نکالی.....اس میں ابلے ہوئے جاول اور مچھلی کااچار تھا..... مچھلی کااچار برما

قدم چلنے کے بعد د ھندلی می روشنی نظر آنے گئی ..... پیر روشنی سرنگ کی د بوار میں ہے ہوئے ا یک در وازے ہے آر ہی تھی ..... یہ ایک والان نماکشاوہ کو ٹھڑی تھی جہاں زمین پرنار مل کی ج حیمال بچھی ہوئی تھی..... و هندلی سی روشنی اوپر دیوار میں بنے ہوئے ایک گول روشن د<sub>ال</sub> میں ہے آر ہی تھی ..... یہ دن کی روشنی تھی .....روشن دان کے آگے جھاڑی کی تھی جس کی شاخیں کو تھڑی میں آرہی تھیں....ایک طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کے گول ڈرم پڑے تھے.... ساتیں نے بتایا کہ ان ڈر موں میں حیاول اور ناریل کے کھویے رکھے ہوئے ہیں ۔۔۔ اس نے مجھے ناریل کی جھال پر بٹھادیااور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی ....اس کڑ کی نے برک دلیری اور جرات کا ثبوت دیا تھا ..... اس نے کچھ اشاروں اور کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندو تالٰ زبان میں سمجھایا کہ اس جگہ میں اینے آپ کو بالکل محفوظ سمجھوں ..... وہاں جایانی نہیں آ کتے ..... میں ساتیں ہے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھالیکن ایسے ٹوٹے پھوٹے شکتہ الفاظ نہیں اُ مل رہے تھے جواس کی سمجھ میں آتے ..... پھر بھی میں نے اس کا شکر بیدادا کیا ..... وہ شکر بے کے الفاظ نہ سمجھ سکی ....اس نے اٹھتے ہوئے جو کچھ کہااس میں کچھ ہندوستانی اور کچھ برلا سمجھ سکی تازہ ہوا مجھے جینے کاحوصلہ عطا کر رہی تھی۔ زبان کے الفاظ بھی تھے ..... مطلب میں تھاکہ میں وہاں بے فکر ہو کر بیٹھوں ..... وہ تھوڑی دبر

میں واپس آر ہی ہے .....وہ چلی گئی۔ جایا نیوں کو میرے فرار کا یقیناً علم ہو گیا ہوگا..... وہ میری تلاش میں نکل چکے ہوں گے ۔ سلوک کیا ہوگا، لیکن اس میں میر اکوئی قصور نہیں تھا..... پھر بھی مجھے دل میں افسوس ضرور قریب کا گاؤں ہی ہے جہاں ساتیں اپنے گھروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی۔۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔ جاپانی اتنے کی محروالوں کے بہر سرنگ کے اندھیرے و قوف نہیں ہیں..... کلڑیوں کے ڈھیر پراگرانہیں ذراسا بھی شک پڑ گیا کہ اس کے نیچ کول میں روشنی کی جھلکیاں دکھائی دیں..... میں جلدی ہے دروازے کے پاس آگیا..... وروازے تہہ خانہ ہو سکتاہے تو پھر میرازندہ بچنانا ممکن تھا....کسی وقت خیال آتا کہ میں نے اس نامجو کے کیواڑ نہیں تھے.... میں نے سرتھوڑا سا باہر نکال کر ویکھا.... سرنگ کے دہانے کی بھولی بھالی لڑکی کے پیچھےلگ کراپنی زندگی انتہائی خطرے میں ڈال لی ہے ۔۔۔۔۔ مجھے ایسی حمان مطرف سے ساتیں روشن موم بتی ہاتھ میں پکڑے جلی آر ہی تھی ۔۔۔۔۔اس کے دوسرے ہاتھ نہیں کرنی چاہئے تھی.....کی وقت خیال آتا کہ میں نے ٹھیک ہی کیا ہے ۔۔۔۔ جاپانیوں کی نہم میں ایک تھیلاتھا ۔۔۔۔ میرے پاس آکر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا ۔۔۔۔ میں بیٹھ گیا ۔۔۔۔ اس قسمت نے ساتھ ویا تو بہاں ہے نکل بھی سکتا ہوں۔

میں گھروں میں بڑے شوق سے کھایا جاتا تھا ..... عور تیں اس کا اچار گھروں میں اس طرن

والتي بين جس طرح مارے بال خواتين گھروں ميں آم كا اچار والتي بيں يا مجى والاكرتى

تھیں .... شوشے کی نسواری ہو تل میں وہ میرے لئے پانی لائی تھی ....رمیں نے اجار کے

یان چیزوں کا خیال کرنے گئے تو لڑ نہیں سکتا.....روشن دان میں سے ستاروں کی بہت ہی رهبی دهیمی دوشنی کانیلا نیلا غبار سااندر آرہا تھا۔

میں خاموثی ہے سر جھاکر بیٹھ گیا۔ میشہ بیٹھ او نگٹراگا۔۔۔۔ مجھر کا میز قدآ

بیٹے بیٹے او نگنے لگا۔۔۔۔ مجھر کا شنے توایک دم سے آنکھ کھل جاتی۔۔۔۔ای طرح رات رقی جل گئی۔۔۔۔۔ کسی وقت نظریں اٹھاکر روشن دان کی طرف دیکھ لیتا۔۔۔۔۔ پھر روشن دان میں صبح سے پہلے کا ہکا ہکا نور سا جھلنے لگا۔۔۔۔۔ صبح ہور ہی تھی۔۔۔۔۔ پچھ دیر کے بعد کو تھڑی میں دن کی دھیمی دھیمی دور شنی ہوگئی۔۔۔۔ دھوپ کو تھڑی میں نہیں آتی تھی۔۔۔۔ جبعت والا روشن دان کسی خفیہ جگہ پر بنایا گیا تھا۔۔۔۔ دن کی روشنی ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ روشن دان کسی خفیہ جگہ پر بنایا گیا تھا۔۔۔۔ دن کی روشنی ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ساتیں آئی۔۔۔۔ وہ میرے لئے تھیلے میں چاول اور چائے کی کالی سیاہ کیا گا۔ اور پانی کی ہوتل لائی میں آئی۔۔۔۔ وہ میرے لئے تھیلے میں چوالور یہ بھی پوچھا کہ مجھے وہاں کتنے دن اور چھے رہنا ہوگا۔۔۔۔۔ سیاتیں نے مجھے سمجھایا یا میں یہی سمجھا کہ مجھے دو ایک دن اور اس کو تھڑی میں گزارنے ہوں گے۔۔۔۔۔ یہ اپنی طبیعت پر بڑا جبر کرنے والی بات تھی، مگر مجھے ہر حالت میں ساتیں کی ہدایت کے مطابق چلنا تھا۔

اس نگ و تاریک جبس آلود کال کو تھڑی میں میں نے مزید دو دن کس طرح گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں ۔۔۔۔ بہر حال ایک دن ساتیں میرے لئے کھانے کو سبزی اور اللے ہوئے چاول لائی تواس نے مجھے سمجھایا کہ میں آج رات یہاں سے نکلنے کے لئے تیار رہوں ۔۔۔۔ اس رات وہ مجھے وہاں سے نکالنے والی تھی ۔۔۔۔ وہ چلی گئی۔۔۔۔ جب رات ہوگئ اور کو تھڑی کے روشن دان میں دن کی روشنی بچھ گئی تھی توساتیں آگئی۔۔۔۔۔ اس نے آتے ہوم بی روشن کر دی۔۔۔۔ وہ اپنے ساتھ ایک بڑا تھیلالائی تھی۔۔۔۔ اس نے تھیلے میں سے ایک میل خورے رنگ کی لئی، ایک پوری آستیوں والی تمین نکال کر دی اور کہا کہ میں الک میل خورے رنگ کی لئی، ایک پوری آستیوں والی تمین نکال کر دی اور کہا کہ میں اسے پکن لوں ۔۔۔۔ میں نے پتلون اتار کر لئی پنی۔۔۔۔۔ اس نے خود میری قمین کو جس طرح برمامیں لوگوں کا پہناوا ہو تا ہے لئی کے اندر کر دیا ۔۔۔۔۔ میرے سر پر زر درنگ کارومال باندھا۔۔۔۔ پاؤں میں پہننے کے لئے ربزگی ایک چیل دی۔۔۔۔۔ خدا جانے یہ اس کے گھر میں کس

> میں نے ساتیں سے بوجھا۔ "ساتیں! میں ادھر کب تک پڑار ہوں گا؟"۔

ساین بین او سر سب بعث پروادی معتقد و مهدر سال میں سکتی تھی .....کہنے گئی۔ دو ہندوستانی سمجھ ضرور لیتی تھی گئی۔ دو ہمیں تھوڑاد میراور رہنا سکتا ہوگا''۔ میں تھوڑاد میراور رہنا سکتا ہوگا''۔

اس کا یہ جملہ مجھے آج بھی پورے کا پورایاد ہے .....میں چپ ہو گیا..... ساتیں۔ برتن اٹھاکر کپڑے میں لیٹے ..... پھر انہیں باندھ کر تھلے میں ڈالااور اشاروں ہے بول کرن

کہ وہ کل کسی وقت آئے گی، لہذااب میں آرام سے سوجاؤں ..... کچھ دیر میں اکیلا بیٹانہ جات کے دیر میں اکیلا بیٹانہ جات کیا کیا کیا ہی میں سوگیا۔

آئے کھی تو میں پینے میں شر ابور تھا ۔۔۔۔۔ کو ٹھڑی میں گرمی اور حبس تھا ۔۔۔۔۔ مجھراللّٰ، علی کررہے تھے ۔۔۔۔۔اس گرمی حبس اور مجھر وں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا ۔۔۔۔۔ ایک حیاب سے میدان جنگ میں تھااور وہاں اگر آ دمی ان چیزوں کے بارے میں سوچے ،

کے کپڑے تھ ..... چپل میرے پاؤں میں کھلی تھی مگر میں نے پہن لی .... اس نے مجھے کہ برمی اور پچھ شکتہ ہندوستانی میں کہا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے آجاؤں .... میرے کپڑر ہا اور برتن وغیرہ اس نے وہیں کو تھڑی میں ہی رہنے دیئے اور موم سی ہاتھ میں لے کہ میرے آگے آگے چلے گئی۔

سرنگ سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے موم بتی بجھاکر وہیں پھینک دی اسلام کے میر سے کندھے پررکھ کر جھے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا ۔۔۔۔ پہلے خود سرنگ میں سے باہر نکل ۔۔۔۔ اس کے بعد تازہ ہوا میں سانس لیا تو ایسالگا جیسے میں بابر ات کی ہلکی جگئی خشک ہوا چل رہی تھی۔۔۔۔ ساتیں میراہانو سے زندہ ہو گیا ہوں ۔۔۔۔ باہر رات کی ہلکی خشک ہوا چل رہی تھی۔۔۔۔ باہر رات کی ہلکی خشک ہوا چل رہی تھی۔۔ کیڑ کر ایک طرف آگے کو دوڑ پڑی ۔۔۔۔ برمی لوگوں کی طرح بندھی ہوئی لئگی میں مجھ میں دوڑا نہیں جارہاتھ اس میں گر پڑا۔۔۔۔۔ ساتیں جارہاتھ اس کے دوڑ انتیے ہوئے کھے کہاجو میری سمجھ میں اس نے لئگی گھنوں سے اوپر اٹھالی اور چپل جو کھلی تھی پاؤں سے نکال کر ہاتھ الم کیڑل ۔۔۔۔۔ بیس خوب تیز دوڑ سکتا تھا۔۔

ورت کے ہاتھ میں ایک تھیلاتھا ۔۔۔۔ ساتیں نے وہ تھیلا مجھے دے کر کچھ کہا ۔۔۔۔۔ میری سمجھ من بنی آیا کہ اس تھلے میں میرے لئے کچھ چزیں ہیں ....اس نے کشتی کی طرف اشارہ س سے مجھے بیٹھنے کو کہا..... میں کشتی میں بیٹھ گیا..... تھیلامیں نے اپنی گود میں رکھ لیا..... پوڑھا برمی ملاح کشتی کی رسی کھولنے لگا ..... میں نے ستاروں کی روشنی میں دیکھا کہ ساتیں منگی باند سے میری طرف دیکھ رہی تھی ....اے معلوم تھا کہ اب نہ وہ مجھے مجھی ویکھ سکے گ نہ میں اسے مجھی دیکھ سکوں گا ..... ہے جماری آخری ملا قات تھی ..... بری ملاح نے کشتی کھولی اوراس میں بیٹھ کر چپو چلاتے ہوئے کشتی کو کنارے سے دور لے جانے لگا .....کشتی پھول بیچنے والی معصوم برمی لڑکی ساتیں سے دور ہور ہی تھی ..... ساتیں مجھ سے دور ہور ہی تھی ..... کروڑوں اربوں نظام ہائے سمسی کے روشن اور تاریک خلاؤں میں کروڑوں اربوں سالوں ے گروش کرتے ہوئے دوروش ذرے تھوڑی دیر کے لئے ایک دوسرے کے سامنے آگئے تھے..... تھوڑی دیرایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے....اور ایک بار پھر کروڑوں اربول سالوں کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہورہے تھے ..... یہ جدائی کی اداس گھڑی تھی ..... ا کی دوسرے کو جتنی دیریتک، جتنی دوریک دیکھ سکتے ہو دیکھ لو۔۔۔۔۔اس کے بعد نہ جانے کون سے خلاؤں میں کس نظام سمشی کے کون سے کر ہار ض کی ارضی جنت میں ملا قات ہو ..... پھر نہ جانے ہم ایک دوسر ہے کو پہیان بھی سکیس یانہ پہیان سکیں..... کوئی اور چپرہ ہو..... کوئی اور زبان ہو ..... کو ئی اور خیال ہو۔

> میں وی جھوک را بھی دی جانا نال میرے کوئی چلے پیراں پنیدی منتاں کروی جاناں پیائن کلے کہے حسین فقیر نمانا سائیں سنہڑے تھلے

سمایل سنبڑے تھیے کشتی دریا میں بہتی چلی جارہی تھی..... ساتیں کا چېرہ ستاروں کی دھند اور رات کی اس میں پانی ہے ..... میں نے ایک گھونٹ پیا ..... وہ پانی ہی تھا..... دو چار گھونٹ بوڑھے نے بھی نے ..... میں نے بوتل بند کر کے تھلے میں رکھ دی..... تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہ زہاا تھ کھڑا ہوا ..... ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا ..... چلتے چلتے ہم ایک ٹیلے کے ماس آئے ..... میر ابوڑھا گائیڈ ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا ..... میں بھی اس کے پیچھیے تھا .... ٹیلے کی ونی بر بہنچنے کے بعد بوڑھے بری گائیڈ نے ٹیلے کی دوسری طرف اشارہ کیا .... میں نے ر کھا .... شیلے کی دوسری طرف رات کے اند حیرے میں ایک میدان ساد کھائی دیا جس میں کہیں کہیں در ختوں کے حجنٹہ بھی تھے ..... بوڑھا گائیڈ اپنی زبان میں پچھ کہہ بھی رہا تھا اور میدان کی طرف اشارے بھی کر رہا تھا ..... تین جار بار اشارے کرنے اور میری سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں کچھ کہنے کے بعد وہ بڑے آرام سے جھے چھوڑ کرٹیلے کی ڈھلان پرینچے از نے لگا.... میں اے دیکھتا ہیں رہ گیا ۔... اپنی طرف ہے وہ مجھے بتا گیا تھا کہ آگے مجھے کس طرف جانا ہے اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھاکہ آگے مجھے کس طرف جانا ہے ....اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ آ کے جایا نیوں کا خطرہ نہیں تھا ..... اگر ایسی بات ہوتی تو بوڑھا برمی مجھے چھوڑ کرنہ جاتا، لیکن معاملہ اس کے الث بھی ہو سکتا تھا..... میں کچھ دیر وہیں بیٹھا سامنے نشیب میں دور تک تھیلے میدان کو تکتار ہا ..... پھراٹھااور اللہ کانام لے کر چلناشر وع کر دیا۔

تاریکی میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا تھا۔۔۔۔ نہ میں اسے نظر آرہا تھا۔۔۔۔ نہ وہ مجے و کھائی دے رہی تھی ..... دریا کی سطح شیشے کی طرح ساکن تھی .....اس شیشے میں ستاروں ، ی عكس يرْر باتھا.....ايك آسان درياكے اوپر تھا.....ايك آسان دريا كے اندر تھا.....نہ كوئى در تقا..... نه کوئی آسان تقا.... نه کوئی کشتی تقی.... نه میں تقا..... محبت.... محبت.... صرفه مجت كا ايك خيال تفاجو أن گنت مسر تون، لا كھوں اداسيوں، جدا ئيون، وصالول كي ايكه نورانی لبری طرح کرہ ارض کے گرد جاری وساری تھی..... میں آئیھیں بند کئے، سر جھکائے کشتی میں نہ جانے کب ہے بیٹھا تھا کہ کشتی کوایک دھچکا سالگااور میری آنکھ کھل گئی .....کُتن دریا کے دوسرے کنارے پر جالگی تھی۔ میں ساتیں کا دیا ہوا تھیلا اٹھاکر کشتی سے اتر کر کنارے پر آگیا .... میرے سانے کنارے کے ساتھ ساتھ اونچے اونچے در ختوں کی قطار رات کے اند ھرے میں سیاہ دیوار کی طرح کھڑی تھی ..... بوڑھے ملاح نے کشتی کو کنارے پر تھینچ کر ایک در خت کے ساتھ باندھ دیا ..... میراخیال تھا کہ وہ وہیں ہے واپس چلا جائے گا، لیکن معلوم ہوا کہ ساتیں نے اے بطور گائیڈ میرے ساتھ کردیا تھا تاکہ وہ مجھے خطرناک علاقے سے نکال وے .... مصیبت سے تھی کہ بوڑھا برمی سوائے برمی زبان کے اور کوئی زبان نہیں بول سکتا تھا،اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے تیجھے آ جاؤں ..... میں اس کے پیچھے چل پڑا ..... وہ اس سارے علاقے کا بھیدی تھا ..... رات کا وقت تھا .... یہ جنگل اتنا د شوار گزار اور گھنا نہیں تھا.... بوڑھا بری بری روانی سے چلا جارہا تھا.... وہ اس علاقے کے چے چے سے واقف

تها..... بم نايك كطاميدان عبور كياجهال قد آدم گهاس اگى بوكى تقى-

ایک برساتی نالے کوپار کیا ..... چھوٹے چھوٹے جنگلاتی ٹمیلوں کے در میان ہم دو دھالی

محنظ چلتے رہے ..... بوڑھا بڑا سخت جان ثابت ہوا ..... آخر وہ تھک کر ایک جگه بیٹھ گیا --

میں بھی بیٹھ گیا..... بوڑھے نے میرے تھلے کی طرف اشارہ کرکے برمی زبان میں بچ<sub>ھ ہ</sub> کہا..... میں نے تھیلا کھولا تواس کے اندر ایک بو تل بھی تھی..... میں نے بو تل کا کار<sup>ک</sup>

کھول کراہے سو تکھا ..... برمی بوڑھا بار بار کچھ بولنے لگا .... شاید وہ اپنی زبان میں کہد رہا تھاکہ



تھ ۔۔۔۔ یہاں مہاجرین کے لئے کھانے پینے کو بہت پچھ تھا۔۔۔۔۔ چٹاگانگ سے ریل گاڑیوں کے زریع مہاجرین کو کلکتے کے سٹیشن ہوڑہ پہنچایا جارہا تھا۔۔۔۔۔ جہاں سے ریل گاڑیاں مہاجرین کو ریع مہاجرین کو ان کی منزل تک پہنچاتی کے کر ہندوستان کے مختلف شہروں کو جاتی تھیں اور مہاجرین کو ان کی منزل تک پہنچاتی تھیں۔۔۔۔ نارتھ ویسٹرن ریلوے نے کرایہ معاف کردیا ہوا تھا۔۔۔۔ مہاجرین جس شہر تک عابی بغیر مکٹ سفر کر سکتے تھے۔

میں بھی ایک ٹرین میں بیٹھ کراینے شہر امر تسر پہنچ گیا ..... بھائی جان کیپٹن ملک اور ہشیرہ صاحبہ کب امر تسر پینچیں اور کس حال میں پہنچیں اور راستے میں انہیں کیسی کیسی تکیفیں برذاشت کرنی پڑیں .... یہ ایک الگ داستان ہے .... امر تسرکی آب و ہوانے مجھے پرے زندہ کر دیا .... صحت مند کر دیا ....اس قابل کر دیا کہ میں ایک بار پھر گھرے بھاگ کرانی آوارہ گردیاں شروع کر سکتا تھا.....اس بار مجھ پر مس نسیم بانو کے عشق کا بھوت سوار ہوگیا.....مس نسیم بانواس زمانے کی مشہور فلم ایکٹریس تھی اور فلم "میں ہاری" کی ہیر وئن تھی....اے اس فلم میں دیکھااور میں اپنادل ہار بیٹھا..... بچین کے عشق شتر بے مہار کی طرح ہوتے ہیں....ایسے اونٹ کا کوئی پتہ نہیں ہو تا کہ کس طرف منہ اٹھاکر چل پڑے گا.... كہاں بيٹھ جائے گااور بيٹھا بيٹھا اٹھ كركس طرف كو چل پڑے گا..... ميرا بھى يہى حال تھا، پہلی نظر میں عشق ہو گیا ....ند میں نے یہ سوچاکہ یہ عشق کیا ہے جو مجھ پر سوار ہو گیا ہے اورنہ عشق نے سوچا کہ میں بھوت بن کر کس کے سر پر سوار ہورہا ہول ..... میں نے فوراً فیملہ کرلیا کہ جمعی جاکر مس نیم کے دربار میں محبت کی عرض داشت پیش کی جائے ..... یہ نہ موچا کہ اتنے بڑے اجنبی شہر میں جاکر کہاں تھہروں گا....نہ یہ سوچا کہ سببکی جانے کا کراہیہ اور دہاں تھر نے کاخرچ کہاں ہے آے گا .... جیب میں ایک بیسہ بھی نہیں تھا .... سوچا گھر ت کھے پیے چوری کئے جائیں ..... چوری کرنے کا موقع نہ مل سکا ..... شیطان نے دل و دماغ پ قبضہ کرر کھا تھا..... احالک خیال آیا کہ کیوں نہ والد صاحب کے کسی دوست سے والد صاحب کانام لے کر کچھ روپے حاصل کئے جائیں۔

یہ خیال براا چھالگا .... ہمارے محلے میں دو بھائی کشمیری شالوں کاکار وبار کرتے تھے ....

ميراكام اس وتت صرف چلناتھا۔

ملتے چلتے کہاں کہاں سے گزرا؟ کیے کیے گھاس کے میدان آئے ..... پھر یلے میدان آئے، جہاں نو کیلی چٹانیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں .....کئی کئی سو گز کمبی پھروں کی سلیر ہ ئیں جو تر جھی ہو کر زمین پر لیٹی ہوئی تھیں اور جن کی تاریک تہوں سے یانی فیک رہاتھا... جنگل آئے جن کے در ختوں کی چھتریاں آسان تک جلی گئی تھیں ..... کہیں کوئی جھو نبرایوا والا جھوٹاسا گاؤں آ جاتا ..... نیم عریاں جنگلی مر داور عور تیں اور ان کے بیچے باہر نکل کر مجے حیرت ہے دیکھتے ....ان ہے مجھے تھوڑا بہت کھانے کومل جاتا ..... میرالباس گندا ہو کر مگر جگہ ہے مید کیا تھا .... مجھ میں اور جنگلی آ دمیوں میں تھوڑ اسافرق ہی رہ گیا تھا .... حبس الا وهوپ کی گرمی ہے میر ارنگ گہر اسانولا ہو گیا تھا ..... پاؤں چلتے چلتے سوج گئے تھے ..... جونے کا ایک یاؤں پھٹ گیا تھا..... میں نے کرتے کی لیر پھاڑ کر اس کو پاؤں کے ساتھ باندہ ا تھا.... یہی میری خوش قسمتی کم نہیں تھی کہ میں زندہ نے گیا تھا....کی سانپ نے مجھازہ نہیں تھا.....راہے میں کسی قاتل ڈاکو ہے آ مناسامنا نہیں ہوا تھا..... قسمت میں ابھی زید ر ہنا لکھا تھا.....اس لئے زندہ تھا..... آخر رنگون ہے نکلے ہوئے مہاجروں کا ایک چھوٹا، قافله مل گیا ..... قافلے میں بوڑھے، عور تیں اور بچے بیل گاڑیوں میں سفر کررہے تھے۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی ....ایک مسلمان سورتی میمن نے مجھے گاڑی پر بٹھادیا .... راتوں اور دو دنوں کے سفر کے بعدیہ قافلہ بنگال کے سر حدی شہر کا کسز بازار پہنچ گیا۔ یباں سے تمام مہاجرین کوٹر کوں اور لار یوں میں بٹھاکر چٹاگانگ پہنچایا گیا..... چٹاگانگ 🛪 🦥 تین چار انگریز افسر مهاجرین کی خود نگهداشت کررہے تھے..... یہاں بہت بڑا کیمی لگاراً<sup>؛</sup>

ِ ان کے نام محمل دین اور قمر دین تھے..... ذات ان کی تر نبو تھی..... قیام پاکستان کے <sub>بو</sub>

پھیج مڑکر دیکھا۔۔۔۔۔ قمر دین برابر میراتعاقب کررہا تھا۔۔۔۔۔ بس پنتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں خوبیں سے چھوٹ لگائی اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھادوڑتا ہوا پیلے سپتال کے آگے سے ہوتا ہوامہان سنگھ کے دروازے سے باہر آگر شریف پورے والی سڑک پر دوڑنے لگا..... مجھے یاد ے میری قمیض کی جیب میں بڑی خوبصورت پنیل تھی جوا چھل کر نیچ گر پڑی مگر میں اسے افانے کے لئے بالکل ندر کا .... میں نے یہ بھی ندد یکھا کہ قمردین بھی میرے پیچھے دوڑ پڑا <sub>ے یا</sub> نہیں..... دوڑتے دوڑتے میں جی ٹی روڈ پر آگیااور شریف پورے کے سامنے ہے ہو تا ہوا مسلم ہائی سکول سے بھی آ گے نکل کر نندہ بس سر وس کے اڈے پر آگیا.....رک کر پیچھیے چلاکرتی تھیں ..... لا ہور میں کراؤن بس سروس اور امر تسر میں نندہ بس سروس اس زمانے کی بری مشہور بس سر وسز تھیں .....امر تسر میں اس کے مقابلے میں امر تسر پڑھان کوٹ بس سروس تھی جو مسلمانوں کی بس سروس تھی ..... ان کی لاریاں امر تسر سے بیٹھان کوٹ د ابوزی ادر سرینگر کی طرف چلا کرتی تھیں .....اس بس سروس کو ایک سوسا کٹی چلاتی تھی جس میں ہارے محلے کے حاجی حسن کی دولاریاں تھیں .....حاجی صاحب کا مکان چیل منڈی مل تھا.... حاجی صاحب کی بوی کو ہم آ بوجی کہا کرتے تھے .... سرخ وسپید برے باو قار چرے والی خاتون تھی ....ان کے ساتھ ایک المیہ ہو گیا .....ان کا ایک بیٹا تھاجس کا نام اختر قا ..... اختر بردا خوبصورت گورا چٹا کشمیری لڑ کا تھا ..... اس کی عمریبی کوئی آٹھ دس سال کی ، وکا کہ جی ٹی روڈ پر ایک لاری کے نیچے آگر اللہ کو بیار اہو گیا.....اس کے ماتھے پر ایک سرخ لاك ہواكرتى تھى جس كو بعض لوگ منحوس اور بعض بڑى خوش تھيبى كى علامت كہاكرتے

دونوں بھائیوں نے انار کلی میں ایک د کان الاث کرواکر تر نبو ہاؤس اس کانام رکھا تھااور کشمیر شالون کا بزنس شروع کردیا تھا ..... اس وقت دونوں بھائی ہمارے محلے میں کاروبار کرے تے ..... قمر دین ہمارے والد صاحب کا بڑاد وست تھا..... میں نے اس سے فراڈ کرنے کا فیطر کرلیا، چنانچہ جس روز مجھے امر تسر ہے ہمبئی بھاگ کر جانا تھااس روز دن کے آٹھ بجے کے قریب میں قمردین کے گھر گیا ....اس وقت قمردین مسواک کررہاتھا .... میں نے سلام کر "اباجی کے پاس کچھ کاروباری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ انہیں کچھ رقم دے رہے ، کھا۔۔۔۔ قمردین میر اپیچھا نہیں کررہا تھا۔۔۔۔۔ نندہ بس سروس کے اڈے سے لاہور کولاریاں تھے کہ سور و پید کم پڑگیا ہے .....انہوں نے مجھے بھیجاہے کہ جاؤ قمر دین صاحب سے جاکر ہ قمردین براساده دل انسان تھا ....اس نے بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر الماری میں ہے ہ رویے کانوٹ نکال کر مجھے دے دیا ..... میں نوٹ جیب میں ڈال کر قمر دین کے مکان ہے باہر نکا تو قمردین کے دل میں خیال آگیا کہ یہ لڑکا حمید کہیں اپنی طرف سے سوروپیہ لے کرا نہیں جارہا، چنانچہ وہ کچھ فاصلہ رکھ کر مسکواک کرتا میرے چیچھے چل پڑا..... میں نے بھی اسے دکھے لیا کہ یہ مختص میرا پیچھا کر رہاہے کہ دیکھا ہوں سور و پیہ اپنے والد صاحب کو جا کرویتا ہے یا نہیں ..... میں نے سورو یے کا نوٹ لے کراپنے والد صاحب کے پاس تو جانا نہیں تھا..... قمردین کو اپنا پیچھا کرتے دیکھا تو پریشان ہوگیا.... سیم بانو کے عشق نے جہال میری عقل پر پرده دال دیا ہوا تھا وہاں میرے اندرا یک طاقت بھی بھر دی تھی۔ جس بازارے میں آہتہ آہتہ اپی طرف سے بڑی بے فکری کے ساتھ گزررہاتھاں سے سساختر کی موت کے صدمے سے آپوجی ذہنی توازن کھو بیٹھیں سس میں نے اس جلالی ہاری گل کے عقب میں واقع تھا اور اسے چیل منڈی کہتے تھے، کیونکہ یہاں چیڑھ کے چمرے والی باو قار کشمیری خاتون کو اپنی آتھوں سے دیکھا ہے ..... وہ سفید ہر قعہ پہنے ..... در ختوں کے شہتیر فروخت ہوتے تھے اور پنجابی میں چیڑھ کو چیل کہتے ہیں..... آگے جاکر پر نقے کا نقاب الٹے.... محلے کی گلیوں بازاروں میں پھراکرتی تھیں اور ہر ایک ہے پوچھتی بازار کی شاخیں آجاتی تھیں .....ایک شاخ دائیں جانب ہمارے والد صاحب کے پاس جائی مسمل کہ وے میر ااخر توتم نے نہیں دیکھا؟ تھی اور دوسری شاخ پیلے میتال کی طرف جاتی تھیں ..... بازار کے دوہرائے پر آکر میں نے حاجی حسن صاحب گرمیوں میں ای لاری محلے میں لاکر کھڑی کردیتے اور محلے کے

اوگ اس میں سوار ہو جاتے ..... کوئی رو غیاں لگوااور کوئی آلو گوشت کی دیگ پکواکرا اور کوئی تلو گوشت کی دیگ بکواکرا اور کوئی تنگڑے آموں کی ٹوکریاں موٹر میں رکھوالیتا اور حاجی حسن خود لاری چلاتے ہوئی نہر غیر ہم بحلی والی نہر کہا کرتے تھے، پر لے جاتے اور وہاں سارادن باغ سیر ہوئی ..... بڑے لوگ بردی نہر میں نہاتے ..... ہم چھوٹی نہر یعنی سوئے میں بل پرسے چھلا تکس لگاتے تھے ..... علی بھی اپنے پہلوان والد صاحب کے ساتھ نہر پر باغ سیر کرنے جاتا تھاا کیک و فعہ ہمارے سرگھر والے لاری میں بیٹھے تھے .... والد صاحب سائیل پر لاری کے چھھے دروازے میں سکھی ہوئی رسی کو بکڑ لیتے اور پھر سر کس کے کر تب دکھانے والوں کی طرح ایک ہاتھ چھڑ کوئی ہوئی رسی کو بکڑ لیتے اور پھر سر کس کے کر تب دکھانے والوں کی طرح ایک ہاتھ چھڑ میں بواخو بصورت اور باڈی بلڈروں کی طرح تھا ..... بڑی نہر کے کنارے آم کے درخول برن بڑاخو بصورت اور باڈی بلڈروں کی طرح تھا ..... بڑی نہر کے کنارے آم کے درخول میں بواخو بصورت اور باڈی بلڈروں کی طرح تھا ..... بڑی نہر کے کنارے آم کے درخول میں دینے دریاں بچھ جا تیں ..... والد صاحب بڑی نہر کے کنارے آم کے درخول میں دینے دریاں بچھ جا تیں ..... والد صاحب بڑی نہر کے گھنڈے باللہ میں دینے دریاں بچھ جا تیں ..... آموں کی ٹوکریاں رسیوں سے باندھ کر نہر کے ٹھنڈے باللہ میں دینا دی جا تیں ..... والد صاحب بڑی نہر کے جی ٹی روڈ والے بل سے نہر میں چھلا تگال

لگاتے اور پھر بہاؤ کے مخالف تیرتے ہوئے دور ریلوے کے بل تک نکل جاتے اور اپنے دو ستوں کے ساتھ وہاں سے تیرتے ہوئے واپس آتے.....ایک بار میں نے برسی نہر کے کنارے ایک سکھ کی لاش دیکھی .....اس کی آدھی گردن کئی ہوئی تھی ..... لاش کارنگ با کنارے ایک سکھ کی لاش کو نہر سے نکال کر آم کے ایک در خت کے ساتھ فیک لگا

ر کھا ہوا تھاادرا کی سپاہی لاش کی تصویریں اتار رہا تھا۔
میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ جھوٹی نہر کے چھوٹے بل ادر بل کے مینار کے اوپ نہر میں چھلا نگیں لگاتا تھا اور نہر میں تیرتا ہوا آگے چلا جاتا جہاں نہر کے دونوں جانب ناشیا تیوں کے چیکئے پتوں والے در خت ہی در خت ہوتے تھے ..... میرے خدا! کیادر خن ناشیا تیوں کے چیکئے پتوں والے در خت ہی در خت ہوتے تھے ..... میرے خدا! کیادر ختی کی رنگ تھا ان کا ..... دھوپ میں جب ہوا چلتی تو پتے جھل مل سے اس کی در ختوں کی شاخوں پر چھوٹی اور بڑی کہوتری سنر سنر ناشیا تیاں گی ہوتی تھیں کئی در ختوں کی شاخوں پر چھوٹی اور بڑی کہوتری سنر سنر ناشیا تیاں گی ہوتی تھیں ناشیاتی کے یہ باغ نہر کے ساتھ ساتھ بہت دور چلے گئے تھے ..... لوگ کہتے کہ یہ نہراور انہائی ناشیاتی کے یہ باغ نہر کے ساتھ ساتھ بہت دور چلے گئے تھے ..... لوگ کہتے کہ یہ نہراور انہائی

ے در خت آ مے سمپنی باغ کی طرف نکل جاتے ہیں مگر میں یہی سمجھا کرتا تھا کہ یہ نہراوراس کے در خت بہشت بریں کے کسی باغ کی طرف جاتے ہیں جس باغ کو سوائے ان در ختوں اور اس نہر کے اور کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔

خداجانے کیایاد آگیا کہ میں ندہ بس کے لاریوں کے اڈے سے امر تسرکی بڑی نہراور اشار تیوں اور آ موں کے باغ کی طرف نکل آیا.... جہاں برسات کی بھیگی ہوئی را توں میں کو تلیں بولا کرتی تھیں اور اس زمانے کی را تیں اتنی خاموش ہوتی تھیں کہ ان کو کلوں کی آوازیں جمارے مکان کی حصت تک سنائی دیا کرتی تھیں .... خواب کی دنیاسے نکل کروہ نہریں اور باغ امر تسرکی سرزمین پر آئے تھے اور مسلمانوں کے وہاں سے ہجرت کر کے آنے کے بعد والی خواب کی دنیا میں چلے گئے تھے۔

میں نندہ بس سروس کے اڈے پرواپس آتا ہوں ..... میں گھر سے بھاگ کر .....ایک سورو پے چوری کر کے جمبئ جارہا تھا ..... سورو پے کا چرایا ہوانوٹ میری جیب میں تھا .....اگر قمردین میرے بیجھے نہ لگتا تو میں وہاں سے سیدھاریلوے سٹیشن جاتا اور ساڑھے نو بج والی فرنیئر میل میں سوار ہو کر سیدھا بمبئی کی طرف بھاگ جاتا، لیکن قمردین صاحب نے میرا بیجھا کر کے جھے بے راہ کر دیا ..... نندہ بس کے اڈے پر لا ہور جانے والی لاری بالکل تیار تھی اس کے اڈے پر لا ہور جانے والی لاری بالکل تیار تھی اس کے اڈے پر لا ہور جانے والی لاری بالکل تیار کے بیچھے لئکا ہوا آواز لگارہا تھا۔

"چلو کوئی سواري لا ہور"۔

"اس زمانے میں لاریوں کی سیٹیں آمنے سامنے ہوا کرتی تھیں اور در وازے لاریوں .
کے پیچھے ہوا کرتے تھے ..... میں دوڑ کر لاری کے در وازے کو پکڑنے لگا تو آوازیں لگانے والے آومی نے کہا۔

"اویے منڈیا!ا کے چلا جاا گے!"۔

لاری کا ایک جیموٹا سا دروازہ آگے بھی تھا۔۔۔۔۔ اس طرف ایک لڑکے کے بیٹھنے کی ۔ انجائش تھی۔۔۔۔۔ میں جلدی سے لاری میں داخل ہو گیا۔۔۔۔۔ آوازیں لگانے والے آدمی نے

زور ہے لاری کی دیوار پرہاتھ مار کر کہا۔

"چلواستاد جي چلو"۔

اور لاری جی ٹی روڈ پر آکرریل کے بوے بل پر چڑھے گی .....کلینر لاری کے اندر کور ان مسافروں کے مکٹ کاٹ رہا تھا جو جلدی میں سوار کروالئے گئے تھے اور جنہوں نے مکر

نہیں خریداتھا....کلیزنے مجھ سے میرے قریب ہو کر پوچھا۔ و کہاں جاؤ کے ؟"۔

میں نے کہا۔

"لابور؟"\_

یة نہیں اس نے چھ آنے کہاکہ آٹھ آنے نکالو کہا ..... میں نے جیب سے سوروپے ' نوٹ نکال کراس کے سامنے کر دیا تودہ بولا۔

"لا ہور چل کریسے دے دینا"۔

اس زمانے میں سوروپے کا نوٹ بہت بردانوٹ سمجھا جاتا تھا....اس کی مالیت میرے خیال میں آج کے کم از کم چار ہزار روپے کے برابر تھی ..... یہ سوروپے بمبئی میں مجھ سے ختم نہیں ہورہے تھے حالانکہ میں روز کے تمین قلم شود یکھا تھاادر کیونڈر کے سگریٹ بیتا تھاج اس زمانے میں بوے ممنگے سگریٹ سمجھے جاتے تھے۔

لاری لا ہور پہنچ کر لوہاری دروازے کے باہر کھبر گئی .... جہاں آج کل سالکوٹ جانے والی ویکنوں کااڈہ ہے،اس وقت نندہ بس سروس کااڈہ ای جگہ ہواکر تا تھا.....اڑے ب

مجھ سے سورویے کانوٹ لے کر مجھے چھ یاسات آنے کا ٹکٹ دے دیا گیااور باقی سوروپے گا

سارے کا سارا چینج دیا گیا ..... جو میں نے اپنے کوٹ کی اندر والی جیب میں ڈال لیا ....ال بھان یا چینج میں جا ندی کے رویے \_\_\_\_\_ بھی تھے اور اٹھنیاں چو نیاں بھی تھیں \_\_\_

براا میماز مانه تھا.....نه کسی نے میری جیب کاٹی نه د حوکادے کر مجھ سے روپے چھینے ..... میرک رِ ٱلْإِلَى كُمْرِ آكميا .... ميں نے انہيں يہ تونہ بتايا كہ ميرے پاس اتنے پيمے ہيں اور ميں يہ پيمے گھر عمر کوئی زیادہ نہیں تھی.....یہی تیرہ چودہ سال کی ہو گی۔

سے چرا کر لایا ہوں مگریہ ضرور بتادیا کہ میں جمبئ جارہا ہوں..... بڑی آپانے مجھے پر بڑا غصہ میں نے مفتدے کیڑے کا کوٹ یا جامہ اور چیل بہنی ہوئی تھی ..... میرے کوٹ اتارا ..... يكى كمبتى رمين كه كم از كم آيوجى (والده) كو توبتاكر آتے ..... ميں نے كہا ..... "آپ

ادر والی جیب روبوں اور اخصنیوں، چونیوں سے مجرگی تھی اور ایک طرف کو جھک گئی تھی....میں ای طرح لوہاری دروازے میں داخل ہو کر شہر کے اندر سے ہو تا ہوا مستی گیٹ ی طرف نکل آیا ....ان دنول میری سب سے بڑی ہمشیرہ مستی گیٹ میں رہا کرتی تھیں .... ان کے تمن منزلہ مکان کے بازار والے رخ پر لکڑی کے تختے لگے ہوئے تھے اور مکان کا چھجہ نحے کو جھکا ہوا تھا ..... مکان کے نیچے تا نبے کے برتن بنانے والوں کا طویلہ تھا جہال سار ادن تعظمارے تانباکو متے یاا وں پر تانے کے برے برے بنلے لگائے لوے کی ہتھوڑی ہے ان کو كوك كوث كران پرسفيد نشان دالتربتے تصاوران كابرا شور موتا تھا۔

میں اندھیری سیر ھیاں چڑھ کراوپر والی منزل میں آیا تو بری آیانے سب سے پہلاجو سوال کیاوہ پیہ تھا۔

"وے آلوجی کو بتاکر آیاہے کہ گھرسے بھاگ کر آیاہے؟"۔

مجھے یہ سوال بڑا برالگا..... میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا..... میرے پاس بئے پیمے تھے .... لوہاری دروازے آکر سوڈاواٹر کی ومٹو کی بوتل پی جواس زمانے کی بردی اعلی بوتل ہواکرتی تھی ..... کیونڈر کے سگریٹ کی ایک ڈبی لی ..... ایک بناری پان کھایا اور سرعت کے کش لگاتا بھائی دروازے آیا..... وہیں میں ادھر ادھر دوپہر تک گھومتا پھرتا رہا۔۔۔۔ یہاں ایک ہندو کی فالودے کی دکان ہوا کرتی تھی ۔۔۔۔۔ وہاں فالودہ پیا۔۔۔۔۔ خدا جانے دو پر کا کھانا کہاں کھایا ۔۔۔۔۔ کھایا بھی یا نہیں ۔۔۔۔۔ مجھے اس عمر کی آوارہ گر دیوں میں اس بات کی بالكل فكر نہيں ہوتی تھی كہ میں كھانا وغيرہ كہاں ہے كھاؤں گا ..... مجھے اور سب بچھ ياد ہے کین یقین کریں یہ بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے دو پہر کا کھانا کہاں اور رات کا کھانا کہاں کھایا تھا ۔۔۔۔ یہ ضرور یاد ہے کہ مجھے ایک بار پر دلیس میں دودن کا فاقہ آگیا تھا اور نانی یاد آگئی تھی۔

دو پر کو بھاٹی کے ایک سینماہاؤس میں کوئی فلم دیکھی ....اس کے بعد ایک بار پھر بردی

ا نہیں بتادیں ..... میں تو جار ہاہوں''۔

مجھے یاد ہے بڑی آپانے مجھے دو گھوڑا ہو سکی کی ایک قمیض پہننے کو دی جو میں نے وہر پہن لی اور اتری ہوئی ٹویل کی قمیض وہیں چھوڑ دی .....کیا دو گھوڑا کی بوسکی ہوا کرتی تھی ۔ اب نہ وہ دو گھوڑے ہیں نہ بوسکیاں ہیں ..... بوسکیاں ختم ہوگئی ہیں اور پیچھے صرف گھوڑ ۔ ہی گھوڑے رہ گئے ہیں۔

وہاں ہے میں سیدھالا ہور ریلوے سٹیٹن پر آگیا..... پٹاور ہے جمبئی جانے والی فرنلم میل جہاں تک مجھے یاد ہے رات کے آٹھ نو بجے کے در میان چلاکرتی تھی..... بڑی بو ژوائر کی گاڑی تھی....اس میں تھر ڈکلاس نہیں ہوتی تھی....انٹر کلاس فسٹ کلاس اور سینڈ کلار ہوتی تھی ....ایک ایئر کنڈیشنڈ ہوگی ہوتی تھی جس کے قریب بھی لوگ نہیں جاتے تھے۔ بوگی کے گہرے رنگ کے سبز شیشوں میں سے انگریزوں اور ان کی میموں کے دھندا

ال المورے امر تسر 35 میل کا فاصلہ تھا ..... فرنگیئر میل وقت پر آتی تھی اور وقت پر اتی تھی اور وقت پر اتی تھی اور وقت پر اتی تھی اسے فیل کرتی تھی ..... لا ہورے روانہ ہوئی تو ریلوے یارڈے نکلتے ہی اس نے سپیڈ پرل لا ہورے واہکہ، چلو، گور وسر سلانی، اٹاری خاصہ چھ ہر نہ سب سٹیشن چھوڑتی ہوئی امر نہ جاکررگی ..... امر تسر کا سٹیشن آئے ہوگی امر کی مسلم تسر کا سٹیشن آئے ہوگی اس میں کہار شمنٹ کے باتھ روم میں جھپ گیا ..... میں جب بھی گھرے بھاگا تھا تو ہو لادبوں میں جہوڑ دیا کرتے سے جو لادبوں کی صاحب اپنے شاگر دیہلوان جو ان کے خاص جاسوس سے چھوڑ دیا کرتے سے جو لادبوں کی دوڑ اور ریلوے سٹیشن اور سمپنی باغ میں جھے تلاش کرنا شروع کردیتے شع

ان بیں بودی نام کا جاسوس بڑا تجرب کار تھا۔۔۔۔۔ مجھے ڈر تھا کہ والد صاحب کے ایک دو جاسوس پلیٹ فارم پر ضرور موجود ہوں گے جوائٹر کلاس کے ڈبوں میں جھانک جھانک کر مجھے ہوں ہے ۔۔۔۔۔ ایک بار میں اپنے چھوٹے آر ٹسٹ بھائی مقصود کے ساتھ امرت ٹاکیز میں جاتم طائی فلم کا آخری شود کھنے چلا گیا۔۔۔۔ میں اور مقصود تھر ڈکلاس میں ایک بخبر بیٹھے تھے۔۔۔۔۔ ابھی فلم شروع بی ہوئی تھی کہ ایک آدمی لوگوں کے جھک کر چبرے دیکھتا ہارے سامنے آگیا۔۔۔۔۔ یہ والد صاحب کا جاسوس بودی تھا۔۔۔۔۔ اس نے ہمیں بیجان لیا۔۔۔۔۔ ہارے سامنے آگیا۔۔۔۔۔ یہ والد صاحب کا جاسوس بودی تھا۔۔۔۔۔ اس نے ہمیں بیجان لیا۔۔۔۔۔

"چلو بھئي سودے ميدے ..... باہر آ جاؤ"۔

اور وہ ہم دونوں کو کان سے پکڑ کر سینما ہال سے باہر لے آیا..... باہر والد صاحب کوچوان والاسیطالے کر ہمارے استقبال کو کھڑے تھے .... ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے ہم برسانے شروع کردیئے۔

ر فارٹرین ہواکرتی تھی ..... سٹیٹن پر سٹیٹن چھوڑتی جارہی تھی ..... جالند هر جاکررکی .... پر من فرین ہواکر تی تھی .... جارہ کے جارہ کے جارہ کے جارہ کے مردم خیز شہر نے کیے کر علائے دین، مسلمان سیاست والن، علم وادب کے در خشاں ستارے پیدا کئے ..... اس شمر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی گہری چھاپ تھی ..... تجارت کے میدان میں بھی یہاں کے مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی گہری چھاپ تھی ..... تعمیر پاکستان میں لدھیانے کے مسلمانوں کی کارنامے پاکستان کی تاریخ میں زریں حروف سے لکھے جائیں گے ..... پاکستان کے لئے لدھیانے کے مسلمانوں نے بھی بے بہااور بے مثال قربانیاں دی ہیں۔

ون كااجالا تعيل رماتها ..... جب ثرين مير خُه تبيني \_

عجيب مانوس اجنبي تعامجھے توحیران کر گیاوہ



 $(-1)^{-1} \cdot (-1)^{-1} \cdot (-1)$ 

ساتھ ساتھ بھاگنارہا .... پھر تھک کر پیچھے مڑ گیا ..... دلی شہر کے مکانات اور کار خانے،

ریلوے سٹیٹن آنے سے بہت پہلے شروع ہوگئے تھے ..... پھر شرین دریائے جمنا کے ج

بوے بل پر ہے گزر گئی ..... دلی شہر میر ادیکھا ہوا شہر تھا .....ایک بار پہلے رنگون جاتے ہر

ہیں۔۔۔۔۔ بارش کی بوچھاڑیں ٹرین کی کھلی کھڑکیوں میں سے اندر ڈیے میں آنے لگیں۔۔۔۔ میں اسے کھر کی بوچھاڑیں ٹرین کی کھلی کھڑکیوں میں سے اندر ڈیے میں آنے لگیں۔۔۔۔۔ بھی لگتا کہ جنگل اور بارش اور بارش اور جنگل کود کھے رہا تھا۔۔۔۔ بھی لگتا کہ بارش بی بارش ہے اور کہیں کچھ بھی نہیں ہے اور بید دنیا کی پہلی ہی جنگل ہے۔۔۔۔۔ بھوں سال سے برس رہی ہیں اور لا کھوں سال سک برستی رہیں گا۔

بارشیں ہیں جو لا کھوں سال سے برس رہی ہیں اور لا کھوں سال سک برستی رہیں گا۔

کسی مسافر کی آواز آئی۔

" کھڑ کیاں بند کر و بھائی ..... بارش اندر آر ہی ہے"۔

مجھے یہ فقرہ برااچھالگا ۔۔۔۔۔ بارش اندر آرہی ہے ۔۔۔۔۔ بارش! بارش! تو بادلوں کے دلیں
ہے آئی ہے ۔۔۔۔۔ تو بادلوں کے دلیں کو واپس چلی جائے گی ۔۔۔۔۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتی
ہا۔۔۔۔۔ تیرے جانے کے بعد سورج نکلے گا تو در ختوں کے دھلے ہوئے پاک صاف پتے اور
گلابی اور ہری ہری کو نبلیں دھوپ میں روشن ہو جائیں گی اور گل مہراور گلاب کے پھولوں پر
تیرے قطرے سنہری دھوپ میں موتی بن کر چکیں گے۔

کھڑ کی بند کر دو ..... بارش اندر آر ہی ہے .....کسی مسافر نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کروہ کھڑ کی بھی بند کر دی جہاں سے میں بارش کی طرف اور بارش میری طرف د کمھ کر مسکرا عی تھی

یاد نہیں دودن کاسفر تھا کہ تین دن کاسفر تھا۔۔۔۔۔دن نکل آیا تھا کہ پنہ چلا جمبئی شہر آرہا ہے۔۔۔۔۔۔اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ ست پڑا کی پہاڑیوں کے جنگل ہیں اور یہاں گر میوں میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔کلیان سٹیشن آیا تو ریلوں ٹریک کی چڑھائی شروع ہوگئ۔۔۔۔۔ یہاں ٹرین کے چچھے بھی ایک انجن لگ گیا۔۔۔۔۔ ٹرین کی رفتار ہلکی ہوگئ تھی۔۔۔۔کافی دیر تک ٹرین چڑھائی چڑھتی رہی،اس کے بعد کسی سٹیشن کرنین کی رفتار ہیں کا کی در تیزر فقار سے برنین کر ٹرین کا بچھلاا نجن الگ کر دیا گیااور اترائی شروع ہوگئی۔۔۔۔ٹرین سے گزر جاتے تھے۔۔۔۔۔اترائی ختم ہوئی تو بارش دوبارہ شروع ہوگئی، لیکن یہ بارش اتن زیادہ نہیں تھی کہ اس کی بوجھاڑ ٹرین کے موٹ کو بیل میں اور بارش کھڑی میں سے گزووں میں آتی، چٹانچہ میری کھلی کھڑی کسی نے بند نہ کی اور میں اور بارش کھڑی میں سے گھری میں اور بارش کھڑی میں سے

تھا.... فرنگیئر میل دلی ہے جمبئی تک بمہے برودہ ریلوے ٹریک پر سفر کرتی تھی....ایہ جی اینڈ ہی۔ آئی کہا جاتا تھا.... یہ وسطی ہند کاسفر تھا....اس ریلوے لائن پر یہ جمرائی سفر تھا.....اس کے بعد اس ریلوے لائن پر اسٹے سفر کئے کہ یہاں کے ریلوے ٹریک میں سفر تھا.... اس کے بعد اس ریلوے لائن پر اسٹے سفر کئے تھے اور یہاں کے جنگلوں کا استھ ساتھ اگے ہوئے در خت تک مجھے یاد ہوگئے تھے اور یہاں کے جنگلوں کا استعمال کا تاریخی شہر آیا.... یہ سارا علاقہ در اسٹے متحمل اشہر آیا.... یہ سارا علاقہ در اسٹے ہند وستان کا جنگل تی اور نیم پہاڑی علاقہ تھا.... ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دونوں طرائی جنگل ہی جنگل ہی جنگل تے ۔... راہتے میں بارش بھی شروع ہوگئی....اس بارش نے بچھ پر جائے کہ حرویا سے جنگل ہی جنگل کی بارش تھی .... قدرت نے بارش پیدا ہی جنگلوں کے لئے کی جو جنگل بارشوں کے لئے بنائے ہیں .... جنگل اور بارش دونوں ایک دوسرے ہے مجت

پيبر کر بولا-

"بابواكس طرف چلنام؟"-

میں نے مس نسیم بانو کا ایڈریس لا ہور کے فلمی رسالے ''چترا'' ویکلی میں پڑھ کر لکھ لیا

تھا ۔۔۔ میں نے کہا۔

"ميرن ڈرائيو چلو"۔

اس نے گھوڑے کو آ گے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔

بابو!ميرن ڈرائيو كتنے نمبر پر جائے گا؟"۔

ڈرائیوبی لکھاتھا .....میں نے کہا۔ "مس نیم بانو کے ہال چلو .....اس کے فلیٹ کا نمبر معلوم ہے؟"۔

کوچوان نے برے غور سے میری طرف دیکھا .... شاید سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹی عمر کا

لڑکا مس نشیم بانو کو کس لئے ملنے جارہا ہے ..... اس نے میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھااور بھی کھڑی کردی ..... بولا۔

"بابوكهال سے آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔ " ہنما ہے "

"پنجابسے"۔

"مسسم مهيس جانق بيكا؟"-

میں نے کہا۔

"نہیں .... میں اسے پہلی بار مل رہا ہوں"۔

"کوچوان نے بھی آگے بڑھادی .....وہ سمجھ گیا کہ میں فلمی دنیا کا مارا ہوا ہوں اور نسیم بانو کے عشق میں گرفتار ہو کراس کے در پر دھونی مار نے جارہا ہوں ..... مسکراتے ہوئے بولا۔ "بابو! نسیم بانو سے مجھے پکار فلم کا ایک پاس لے دینا"۔ ایک دوسرے کو دکیھ دکیھ کر مسکراتے اور ہائیں کرتے رہے۔ آخر جمبئی شہر کے لوکل سٹیشن شروع ہوگئے اور پھر فرنلیئر میل بمیئے سنٹرل کے بہن بڑے سٹیشن میں داخل ہو کر رک گئی۔۔۔۔ یہ سٹیشن ٹر مینل بھی تھا۔۔۔۔۔ لینی یہاں سے آگے کسی طرف ریل گاڑی نہیں جاتی تھی۔۔۔۔۔اس وقت بارش تھم گئی تھی۔۔۔۔۔ بڑا کشادہ اور لہ

پلیٹ فارم تھا..... ہمارے مکٹ دو تین شیشن پہلے ہی ایک ٹی ٹی نے ڈبے میں داخل ہو کر پلیٹ فارم تھا..... ہمارے مکٹ دو تین شیشن پہلے ہی ایک ٹی ٹی نے ڈبے میں داخل ہو کر

چیک کر لئے تھے، چنانچہ پلیٹ فارم پر کوئی چیکنگ گیٹ نہیں تھا.... بس ایک طرف ٹرین کھڑی تھی اور دوسری طرف شہر کی سڑک تھی جہاں وکٹوریہ یعنی گھوڑا گاڑیاں اور ٹیکیاں

کھڑی تھیں .....کسی نے ٹکٹ کانہ پوچھا..... پلیٹ فارم پر ہوٹلوں کے ایجنٹ مسافروں کہ اینے اپنے ہوٹل کا کار ڈ د کھاکر انہیں اپنے ہوٹل میں لے جانے پر اصرار کررہے تھے....

میرے پاس کوئی سامان نہ تھا۔۔۔۔ بس تین کپڑوں میں تھالیکن کوٹ کی جیب جاندی کے روپوں سے آدھی بھری ہوئی تھی۔۔۔۔۔ایک سانولاسا آدمی میرے پاس آگر بولا۔

"بابو!ميرے ساتھ آجاؤ .....جہاں جاناہے پہنچادوں گا"۔

میں نے سوچا کہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے .....اس نے سرخ ترکی ٹوپی پہن رکھی تھیاد، جسم پر لمبی بر ساتی تھی .... میں اس کے ساتھ ہو گیااور کہا۔

" مجھے میر ن ڈرائیو جانا ہے"۔

وه بولا۔

"بابوجہاں چاہو گے پہنچادوں گا .....کرایہ بھی زیادہ نہیں ہوگا''۔

اور وہ مجھے ایک گھوڑے والی بھی کے پاس لے آیا..... میں نے بو چھا۔ "تم نیکسی نہیں چلاتے"۔

كوچوان بولا۔

"بابو!میری د کثوریہ ٹیکسی سے زیادہ تیز چلتی ہے .....تم بیٹھ کر تودیکھو"۔ میں نے سوچا کہ چلو بمبئی کی و کثوریہ کی بھی سیر کر لیتے ہیں ..... میں بہٹھی میں بیٹھ گیا ..... ترکی ٹویی اور برساتی والا کوچوان بکھی کی اونچی سیٹ پر بیٹھ گیااور میری طرف منہ

ان دنوں مبنی کے منرواسینمامیں سہراب مودی کی مشہور فلم" پکار" د کھائی جارہی

تھی جس میں نشیم بانونے ہیروئن کارول ادا کیا تھا ..... میں نے بڑی شان سے جواب دیا۔

"فكرنه كرو ..... تههين حار آوميون كاپاس لے دول گا"۔

"میں نے یو نہی کہ دیا تھا .... مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ مس سیم بانو مجھے ملنے کی

اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں ..... و کوریہ مجھی جمبی کے بازاروں میں سے گزرتی ایک ایک مڑک پر نکل آئی جس کے ایک طرف اونچی اونچی بلڈ تگوں کی قطار دور تک چلی گئی تھی اور

دوسری جانب سمندر ہی سمندر تھا .... کو چوان نے کہا۔ "بابوميرن دُرائيو آگياہے ....اب سمجھومس سيم كافليث بھى آگيا..... ميں نےاس كا فلیٹ دیکھا ہواہے''۔

سمندر کی طرف سے مرطوب ہوا چل رہی تھی جس میں مچھلیوں کی بومحسوس ہوتی تھی .....وکوریدایک اونچی بلڈنگ کے آگے کھری ہوگئ ..... کوچوان بولا۔

"وهسامنے والا فلیٹ مس نسیم بانو کاہے"۔

"تم يہبيں تھہر نا..... ميں جا کر پية کر تاہوں"**۔** میں وکٹوریہ سے اتر کر فلیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا..... نسیم بانو کا فلیٹ پہلی منزل پر تھا..... بر آمدہ تھا.... جہاں دیوار پر نسیم بانو کی فریم میں جڑی ہوئی بڑی تصویر گلی تھی....

مٹر ھیوں کے پاس ایک پٹھان چو کیدار بیٹھا ہوا تھا .... اس نے مجھ سے بوچھا کہ مجھے کس سے ملناہے .... میں نے کہا۔ "میں نسیم بانوے ملناحا ہتا ہوں"۔

چو کیدار نے پوچھا۔ "كہال سے آئے ہو؟"۔

> میں نے کہا۔ " بنجاب سے آیا ہوں"۔

«بليم صاحبه حمهين جانتي بين كيا؟"-میںنے کہا۔

«نہیں..... میں انہیں پہلی بار مل رہاہوں"۔

و سجھ گیا کہ میں نئیم بانو کاعاش نامراد ہوں اور اس کے در پر دیدار کی خیر مانگنے آیا

ہوں ۔۔۔۔اس نے بے رخی سے کہا۔

"وه سٹوڈیو گئی ہوئی ہیں ..... جاؤ"۔

نیم بانو سے میر اعشق اسی وقت ہرن ہو گیااور میرے دل ود ماغ سے نکل کرچو کڑیاں برنا خدا جانے كدهر غائب مو گيا ..... ميں النے پاؤں چل كر تجھى ميں آكر بيٹھ گيا .....

ارچوان نے بوجھا۔ مل لئے نسیم بانو ہے۔

"مس نئيم سٹو ڈيو گئي ہو كي ہيں..... پھر مل لول گا..... واپس چلو"۔

کوچوان و کثورید موڑ کرواپس چل پڑا ..... واپس چلو تومیس نے اسے کہہ دیا تھالیکن مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں واپس کہال جاؤں گا ..... مس نسیم بانو میرے دماغ سے نکل گئی تھی

ادرال وقت بمبئي شهر ميں گھومنے پھرنے كاشوق ول ميں ساكيا تھا..... كوچوان نے آہت

آہتہ بھی چلاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ "بابواحمهیں محبوب سٹوڈیو لے چلوں"

وہال دوسری کئی ایکٹر سیں ہوں گی۔ کوچوان بھی سمجھ گیا تھا کہ میں قلمی دنیا کا مارا ہوا ہوں اور پنجاب سے بھاگ کر قلم

المُنرول اور ا يكثر سول كو د تكھنے تبمبئ آيا ہوں ..... اس زمانے ميں پنجاب اور صوبہ سر حد سے وجوان لڑکے ہیر و بننے کے شوق میں گھروں سے بھاگ کر آ جایا کرتے تھے ..... میں نے کہا۔

"چلومحبوب سٹوڈیو ہی چلو"۔

کوچوان نے بھی ایک دوسری سڑک پر ڈال دی ..... ہم ایک بازار میں سے گز<sub>ار ہ</sub> تھے کہ میراچائے پینے کودل چاہا ..... میں نے کوچوان سے کہا۔ " بھی ایک طرف روکو ..... میں چائے چیوں گا"۔

"بابواتم بھی ہی میں بیٹھو .....میں تمہارے لئے سامنے والے ایرانی ہوٹل سے چار لے آتا ہوں"۔

میں نے کہا۔

"اینے لئے بھی لے آنا"۔

سپ کے ایک مات ہوں۔ میرے پاس بڑے چیے تھے ..... کوچوان و کٹوریہ روک کر سامنے والے ایرانی ہو اُ

میں گیااور چائے کا ایک کپ اپنے لئے اور ایک میرے لئے لے آیا.....وہ میرے سانے، سیٹ پر بیٹھ گیا..... ہم چائے پینے لگے ..... یہ منظر آج بھی پوری جزئیات کے ساتھ میر آٹھوں کے سامنے ہے ..... جیساکہ میں لکھ رہا ہوں..... ویسے ہی ہوا تھا..... وہ چائے پا

میں ڈال کریی رہا تھا ..... میں نے بھی تھوڑی جائے پلیٹ لیٹی پرچ میں ڈال کر پی اور پھر آ

میں ہی چینے لگا..... بمبئی کے ایرانی ہوٹلوں میں چائے کے کپ کو چائے کا کوپ کہتے تھے۔
کو چوان نے مجھ سے پہلے چائے کا کوپ خالی کر دیا ..... میں نے جیب سے بلیئر زکی چوڑ لا ا نکال کر ایک سگریٹ کو چوان کو دیا اور ایک خود سلگالیا..... کو چوان قیمتی سگریٹ لے کر خوش ہوا..... کہنے لگا۔

" یہ بردااعلیٰ سگریٹ ہے ۔۔۔۔ ہم تو چار میناریا ہا تھی کاسگریٹ پیتے ہیں"۔ بمبئی میں ہاتھی اور چار مینار کے سگریٹ بڑے عام تھے ۔۔۔۔۔ چار مینار برداسخت اور س سگریٹ تھا۔۔۔۔۔ بمبئی میں جب میرے پاس پینے ختم ہوگئے تھے تو میں چار مینار سگریٹ ہا؟ تھا۔۔۔۔۔ شایدایک آنے یاچھ پینے کی ڈبی آتی تھی۔

۔ شایدایک الے یاچھ چیے ی ذبی ای تی۔ کوچوان سمجھ گیا تھا کہ میری کوئی منزل نہیں ہے ۔۔۔۔ میں بس فلمی دنیا کی سیر کر ایک سرد میں

آياهول....وه كهنج لگا-

"بابو! محبوب سٹوڈیو جاکر کیا کرو گے ..... وہاں بھی پٹھان چو کیدار تمہیں اندر نہیں جانے دے گا ..... میں تمہیں ایک جگہ لے چاتا ہوں ..... وہاں فلمی ہیر وَ کَن ثریا کا ماموں ظہور جائے ہے۔ ہم آثار ہتا ہے "- میں نے کہا۔ میں نے کہا۔ "ہاں ٹھیک ہے ۔.... مجھے وہیں لے چلو "۔ "ہاں ٹھیک ہے ..... مجھے وہیں لے چلو "۔

کے افر ف صاحب کا الو ور نشاپ ہے ہے۔۔۔۔۔ و پوان کے سی ور ساپ کے سات سرت کری اور خود اندر چلا گیا۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان کو چوان میر اہمدرد تھا جس نے بھے اسے بڑے اجنبی شہر میں دربدر ہونے سے بچالیا تھا اور مجھے محفوظ ہا تھوں کے حوالے کردیا تھا۔۔۔۔ کو چوان کی شکل مجھے پوری طرح یادہے، مگراس شریف آدمی کا میں نام بھول گیا ہوں۔۔۔۔۔ اس کا قد لمبا تھا۔۔۔۔ جوان آدمی تھا۔۔۔۔۔ رنگ سانولا تھا اور چہرے پر چیک کے داغ سے۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد ورکشاپ سے باہر نکلا تواس کے ساتھ بچاس ایک سال کا تھنگھریا لے بالوں اور تلوار مارکا مو نچھوں والا ایک خوش شکل آدمی بھی تھا۔۔۔۔۔ یہ آدمی اشرف تھا جو الاہور شہر کے محلے لوہاری منڈی کار ہے والا تھا اور فلم ایکٹریس ٹریا کا قریبی رشتے دار تھا۔۔۔۔۔ لاہور شہر کے محلے لوہاری منڈی کار ہے والا تھا اور فلم ایکٹریس ٹریا کا قریبی رشتے دار تھا۔۔۔۔۔۔

ولن ظهوراس وركشاب ميس اكثر آتاجاتار بتاتها .....اشرف صاحب في مجھ سے يو جھا۔

"کہاں ہے آئے ہو؟"۔ میں نے کہد دیا۔

"لاہورے آیاہوں"۔

انہوں نے کہا۔ "سامان کہاں ہے؟"۔

میں نے کہا۔

نے میرے والی و کثوریہ کے کوچوان کو کہد رکھا تھا کہ اگر پنجاب سے آیا ہوا کوئی ایبالڑکا نہیں لیے جو فلمی دنیا کے شوق میں گھرسے بھاگ کر آیا ہوا ہو تواسے میری ورکشاپ میں لے آیا کر و سسانٹر ف صاحب اس لڑکے سے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیتے تھے اور اس کے گھر والوں کو خط پوسٹ کر دیتے تھے کہ آپ کا بیٹا میرے پاس محفوظ ہے سسا سے ہر لے جا میں سسانٹ دیر تک وہ اپنی جیب سے لڑکے کو کھلاتے پلاتے تھے سس ظہور میں دریع اسے فلمی دنیا کی سیر بھی کراتے اور فلم کی شوننگ وغیرہ بھی دکھا دیتے صاحب کے ذریعے اسے فلمی دنیا کی سیر بھی کراتے اور فلم کی شوننگ وغیرہ بھی دکھا دیے صاحب کے ذریعے اسے فلمی دنیا کی سیر بھی کراتے اور فلم کی شوننگ وغیرہ بھی دکھا دیے

اشرف صاحب نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے بھی میرے گھر کا ایڈریس معلوم کرلیاور مجھے بتائے بغیر میرے گھر خط پوسٹ کردیا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس ہے .....کی کو

جب میرے والد صاحب کو خط ملااور انہیں معلوم ہوا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں بوانہوں نے مجھے برا بھلا کہہ کر اعلان کر دیا کہ میں کسی کو اسے لانے نہیں ججھے برا بھلا کہہ کر اعلان کر دیا کہ میں کسی کو اسے لانے نہیں ججھے والدہ کے اصرار پر ایکٹر بنے گیا ہے تو اب ایکٹر بن کر ہی واپس آئے، لیکن کچھ دنوں بعد والدہ کے اصرار پر انہوں نے بادل نخواستہ اپنے واماد لالہ عبدالر حمان کو اجازت دے دی کہ وہ آپو جی کو ساتھ لے کر جمبئی جائے اور مجھے واپس گھر لے آئے ..... لالہ عبدالر حمان کا ایک بھانجا جمبئی میں کراکری کا بزنس کر تاتھا۔

یہ سب کچھ بعد میں ہوا ۔۔۔۔۔اس دوران مجھے کچھ علم نہیں تھاکہ میرے گھر خط بھیجاجا رہا ہے ۔۔۔۔ میرے پاس کافی پیسے تھے جو میں نے اشرف صاحب کو بتائے توانہوں نے کہا۔ "میرے پاس جمع کرادو ۔۔۔۔۔ جتنی ضرورت ہوروز لے لیا کرو"۔

میں روزان سے پانچ روپے لے کر جمبئی شہر کی سیر کونکل جاتا ۔۔۔۔۔ دن میں دود و قلمیں اللہ اللہ میں روزان سے پانچ کے کر جمبئی شہر کی سیر کونکل جاتا ۔۔۔۔۔ ان کی میں بیٹھ کر کھانا کھا تا ۔۔۔۔۔ چائے بیتیااور صبح کا اشر ف صاحب کے گیران کے سنگلا شام کوواپس آتا، جس روز ظہور صاحب نے آنا ہو تا تھااس روز میں ور کشاپ میں ہی اللہ اللہ کا شاور ان کے ساتھ ان کی بردی ٹرانف موٹر سائمکل کے بیچے بیٹھ کر پر کاش سٹوڈ یو جا کر فلم

اشرف صاحب نے کہا۔ "وکٹوریہ والے کو کرایہ دے دو ..... تمہارے پاس پینے ہیں؟"۔

میں نے کہا۔

"مير اكوئي سامان نہيں ہے"۔

"بی ہاں ..... ہیں"۔ میں نے کوچوان کو پیسے دیے جو دس پندر وروپے بن چکے تھے .... یہ آج کے زمانے

کے سوڈیڑھ سوروپے کے برابر تھے ..... کوچوان سلام کرکے چلا گیا .....اشرف صاحب نے مجھے گیراج میں ایک طرف لوہے کی کرسی پر بٹھادیاادر اپو چھا۔ "بھوک تو نہیں گلی ۔

میں نے کہا۔

"جی نہیں..... میں نے ٹرین میں ناشتہ کر لیاتھا"۔ "ہوں"۔

اشرف صاحب نے فکر مند کہیج میں کمپی می ہوں کہی اور بولے۔

"گھرے بھاگ کر آئے ہو؟"۔ معہ : ی

میں نے کہا۔ "جی ہاں"۔

وہ بولے۔

"بردی غلطی کی تم نے ..... تمہارے گھروالے اس وقت کتنے پریشان ہوں گے"۔ میں نے کوئی جواب نہ دیالیکن اتنا نہیں بتادیا کہ میں امر تسر سے آیا ہوں اور ہمارا گھر امر تسر میں ہے ..... وہ بولے۔

امر سریں ہے ۔۔۔۔۔۔ فلہور بھائی تھوڑی دیر میں آئیں گے ۔۔۔۔ تم ان کے ساتھ فلم ک "ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ فلہور بھائی تھوڑی دیر میں آئیں گے ۔۔۔۔ تم ان کے ساتھ فلم ک شوٹنگ دیکھنے چلے جانا۔۔۔۔۔ تمہمارا شوق پوراہو جائے گا"۔ اشرف صاحب بڑے در دمند اور نیک دل انسان تھے۔۔۔۔۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں

كى شوننك د كيتا .....اب ياد آگيا به ..... ظهور صاحب كافلمى نام ايم ظهور تعا ..... يملى بار بر ظہور صاحب کے ساتھ پر کاش سٹوڈیو گیا تو وہاں ان کی ایک فلم کی شوائنگ ہورہی تھی ظہور صاحب اس فلم میں ولن کا کر دار ادا کررہے تھے ..... وہ مجھے سٹوڈیو میں کری پر پڑ سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس میرے پاس جھوڑ کر میک اپ روم میں چلے گئے ..... سٹوڈیو کے

فلور پر کسی راجہ کے محل کا سیٹ لگا تھا پر کاش سٹوڈ یو میں ہی میں نے اس زمانے کی مشر

ہیروئن پر میلا اور مس مادھوری کو دیکھا ..... اشرف صاحب کو شیر کے شکار کا بھی ٹر

تھا..... ایک دن انہوں نے شیر کے شکار کا پروگرام بنایا اور اصرار کر کے میں بھی ان

ساته شامل مو گیا ..... هاری ٹولی میں ایک اشرف صاحب تھے ..... ان کا پارٹی مینجر مر جها نگیر اور ڈرائیور باٹااور دواور ملازم تھے ..... چنانچہ ایک دن ہم راکفلیں وغیرہ کے کر

جیپوں میں سوار ہو کر بمبئی سے سود وسو میل دورست بڑا کے جنگلوں کی طرف چل دیئے۔

مبئی ہے ہم دن کے وقت مطے تھے۔

م دو جيپول ميں بيٹھے تھے .... چار پانچ رائفليس اور تين بندوقيس ساتھ تھيں .....

میزین بھی کافی تھا .... کھانے کا خشک راشن اور جائے اور جائے کی کیتلی اور کپ وغیرہ بھی کے تھے ۔۔۔۔ بمبئ شہر کے مضافات کافی دور تک تھیلے ہوئے تھے ۔۔۔۔کافی دیر تک ہماری بیس کی سرک پر دور قی رہیں ..... پھر پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا.... یہ پہاڑی علاقہ ایسا

نہیں تھاجیہا ہمارے کوہ مری اور ایب آباد کا علاقہ ہے .... یہ سطح مرتفع قتم کا علاقہ تھا..... رور دور بڑے بڑے بہاڑ کھڑے تھے .... موسم خوشگوار تھا.... برسات کا موسم گزر چکا تا .... بي موسم شكار كے لئے برا موزول ہوتا ہے ...اوہارى منڈى لا مور والے اشرف

صاحب بزے تجربہ کار شکاری تھے .... وہ اگلی جیب پر اپنے ورکشاپ کے پارسی مینجر مسٹر جهاتميرك ساته بيش تح سيرجها كلير بهارى بدن كأكورا چناخوش شكل پارسى نوجوان تها .....

جہا تمیر گاڑی چلار ہاتھا..... میں اور ڈرائیور باٹا تجھیلی سیٹوں پر بیٹھے تھے..... دوسری جیپ پر الرف صاحب کے تین ملازم سامان کے ساتھ بیٹھے تھے..... صرف ایک ملازم کے پاس دو الله بندوق تھی ..... سارااسلحہ ہاری والی جیب میں تھا..... کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد

الرائ جیب کی سرک ہے از کر ایک جنگل میں داخل ہو گئی ..... یہ جنگل اس قتم کا تھا کہ لهم گھنے در خت تھے تو کہیں اونچی اونچی گھاس والامیدان آ جا تا تھا۔

تمام رائے اشرف صاحب اور جہا تگیر کو معلوم تھے..... وہ پہلے بھی کئی بار وہاں شکار میلئے آچکے تھے..... میں جنگل کے در ختوں اور بھورے رنگ کی پہاڑیوں اور ندی ٹالوں کو

بری دلچیں ہے دیکھ رہا تھا..... دو پہر کے وقت ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے جہا<sub>ل،</sub> پیس جھونپرے تھ ..... یہ جنگل کے دیہاتی لوگوں کے جھونپرے تھ ..... کالے ہ وبلے بیلے آدی تھے ....ان کی عور تیں تقریباً نیم عریاں تھیں .... بی ادھر ادھر دور تے ....اس گاؤں میں ہم نے کھانا کھایا، جائے لی اور آگے چل پڑے ....اب ہم جنگل كانى آ مح نكل آئے تھے..... آج میں بیہ سفر نامہ لکھتے وقت تصور كى آنكھ سے ان جنگل أ بالكل صاف صاف د كيه ربابون ..... أكر كسى تالاب مين انتنج بوئ سر كنڈول كى مرطر خو شبو آئی تھی تووہ خو شبواس وقت بھی مجھے محسوس ہوتی ہے .....اگر کسی جگہ گل مہر کا سرخ پھول دیکھاتھا تووہ پھول آج بھی میری آتھوں کے سامنے ہے ....اس کا دجہ م ا تی ہے کہ میں ان چیزوں ہے محبت کرتا ہوں اور صرف پھولوں، قسم قسم کے درختل خوبصورت چېروں کو ہی ياد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں نے اپنی آوارہ گر د ایل زمانے میں جو در خت، پھول اور خو بصورت چہرے دیکھے تھے وہ مجھے صرف یاد نہیں ہوا بلکہ میری روح کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور مرنے کے بعد میری روح کے ساتھ ہما اُ

ہندوستانی تھی،اس میں مجراتی اور میر اٹھی زبانوں کے الفاظ بھی تھے..... ڈرائیور باٹا دبلاپتلا آدی تھا.....گردن کمبی تھی .....اس کے ہاتھ مجراتی کا ایک جملہ آگیا تھا..... وہ ہرایک جنگلی سے ساتھ وہی جملہ بول رہاتھا۔

" تے سول کرے چھے؟"۔

کیوں آگیا۔

یعنی تم کیا کررہے ہو؟ باٹاکی موجودگی ہے شکاریوں کی اسپارٹی میں کافی رونتی ہوگئی تھی۔۔۔۔۔جو جنگلی آومی آیا تھااس نے اشرف صاحب اور جہا نگیر کو بتایا کہ وہاں ہے چھ میل رور جنگل کے اندر کل ایک شیر گاؤں کے باڑے ہے ایک گائے اٹھا کر لے گیا تھا جس کا بچا ہوا گوشت اور ہڈیاں گاؤں ہے ایک کوس کے فاصلے پر ایک کھیت کے اندرا بھی تک پڑی ہیں اور خیال ہے کہ شیر آج رات اے کھانے ضرور آئے گا۔۔۔۔۔ آپ لوگ اس شیر کو مارکر

گور والوں کو اس عذاب سے نجات ولائیں ..... مجھے یاد ہے میں اشرف صاحب کے ساتھ ی بیغا تھا.....اشرف صاحب نے کہا۔

" تے فکرنہ کرے جھے ہم آج رات شیر کو ہار گرائے گا"۔

اور کھاناوغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ جیپوں میں سوار ہو گئے .....اب آدمی کو ساتھ لیادر شر کو شکار کرنے چل پڑے .....اس وقت مجھے ڈر لگا ..... جمبئی ہے جب میں اس شکاری پارٹی کے ہمراہ چلا تھا تو بڑا خوش تھا کہ جنگلوں میں پھروں گا ..... جھیلیں، چشے، پہاڑ اور درخوں کے جمزاہ چلا تھا تو بڑا خوش تھا کہ جنگلوں میں پھروں گا ..... جھیلیں، چشے، بہاڑ اور درخوں کے جہنال کا تھا کہ اگر ان ات کو شیر آئے گا تو میں بالکل سے کچ کہوں گا ..... مجھ پر خوف ساطاری ہو گیا تھا کہ اگر شیر نے ہم پر حملہ کر دیااور ہم میں سے کوئی بھی اس پر گولی نہ چلا سکایا شیر کو گولی نہ لگ سکی تو کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے بھی کھا جائے گا .... تب میں پچھتانے لگا کہ شکاری یارٹی کے ساتھ یہاں کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے بھی کھا جائے گا .... تب میں پچھتانے لگا کہ شکاری یارٹی کے ساتھ یہاں

جنگل کاوہ تنگ ساراستہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جہاں سے ہماری جیپیں نگولے کھاتی گزرر ہی تھیں ....اس جنگلی راستے کی دونوں جانب بانس کے اونچے اونچے گھنے مجنٹر تھے جن میں سے سائیں سائیں کی آواز آر ہی تھی ..... ہم لوگ ایک ایس جگہ آگئے

جہاں تین چار جمو نپڑے تھے .....دو نیم عریاں جنگی ہاتھوں میں نیزے لئے ایک جمو نپڑے کے باہر کھڑے تھے ..... جمو نپڑے کے در وازے میں مٹی کے تیل والی لالٹین روٹر کھی .... ہمارے ساتھ جو آدی آیا تھاوہ ان جنگی آد میوں سے ان کی زبائی میں باتیں کرنے اگا ..... بھراس نے انثر ف صاحب کو بتایا کہ سامنے والے جمو نپڑے میں ان لوگوں کے جائر بندھے ہوئے ہیں .... شیر کل رات اس باڑے سے ایک گائے اٹھا کر لے گیا تھا .... ہم نے وہاں جا کر باڑے کو دیکھا ..... اندر دوگائیں اور ایک گدھا بندھا ہوا تھا ..... جو آدی ہمارے ساتھ تھا، یعنی ہمارا گائیڈ کہنے لگا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کھیت کی فصل میں گائے کی بگ

اشرف صاحب بولے۔

"چلوچل کرگائے کی لاش دیکھتے ہیں"۔ جسم میں خرنہ کی اور دوہ گئی۔۔۔۔۔

کچی لاش پڑی ہے جس کو کھانے آجرات کوشیر ضرور آئے گا۔

میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑگئی ..... یہ توعین اس جگہ جارہے ہیں جہال شیر آ۔ا
والا ہے ..... ہوسکتا ہے ہمارے وہال پہنچتے ہی شیر آ جائے اور ہم پر حملہ کردے اور اشرنہ
صاحب اور جہا تکیر اسلحہ سنجالتے ہی رہ جائیں ..... اشرف صاحب نے ایک را تفل مجھ گا
دے دی تھی ..... را تفل کی نالی پر لمبی ٹارچ بندھی ہوئی تھی ..... اشرف صاحب نے فائر
طور پر مجھے کہا کہ ''اپنے آپ گولی مت چلانا ..... جب میں کہوں

"جها نگيراس طرف کو ئي در خت د کيھوجس پر مچان ڈالی جاسکے"۔

لین وہاں کوئی در خت نہیں تھا ..... جہا نگیر بولا۔ داد ااد ھر چارے کے گھوں کے پاس ہی بیٹھنا پڑے گا۔

> اشرف صاحب بولے۔ «فکر خبیں.....ہم بیٹھ کر ہی شیر مارلیں گے"۔

میں اور زیادہ خوف زوہ ہو گیا ۔۔۔۔۔ مچان پھر بھی او ٹچی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ وہاں شیر سے بیخے کا امکان تھا لیکن زمین پر مورچہ بناکر شیر کو شکار کرنے میں خطرہ ہی خطرہ تھا۔۔۔۔۔ شیر چھلانگ لگارہم میں ہے کسی کو بھی دبوج سکتا تھا، لیکن میں اپنے خوف کو ظاہر کر کے اپنا ندات نہیں بانا چاہتا تھا۔۔۔۔ بس خاموش رہا اور دل میں یہی دعا ما نگٹا رہا کہ یااللہ شیر آج کی رات اس طرف نہ آئے۔۔۔۔ میں اور اشرف صاحب گھاس کے بڑے بڑے کھوں کے پیجھے راکفلیں

لے کربیٹے گئے ..... ہماری را کفلوں کے آگے ٹارچ بندھی ہوئی تھی .... اشرف صاحب نے مجمع ہدایت کرتے ہوئے کہا۔

میں نے کہا۔

"جس وقت ہماری ٹارچ روشن ہوتم بھی ٹارچ روشن کر دینااور جہاں ہماری ٹارچ کی روشن پوئے تم بھی اس جگہ ٹارچ کی روشنی ڈالنا ..... خبر دار فائز مت کرنا ..... فائز صرف میں جہانگیراور باٹا کریں گے ..... تم صرف ٹارچ کی روشنی ڈالو گے ..... سمجھ گئے ہو؟"۔

"جي ٻال.....سمجھ گيا ہوں"۔

ہمارے بیچھے ایک ٹیلے کی ڈھلان تھی۔۔۔۔ ٹیلے کے اوپر ایک جانگل کھڑا کر دیا گیا تھاجس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔۔۔۔۔ تاکہ اگر شیر بیچھے ہے آ جائے تو وہ شور مچاکر ہمیں خبر دار کردے۔۔۔۔۔ یہ جانگل لوگ واقعی برے بہادر سے اور بعد میں پتہ چلا کہ صرف نیزے کے ساتھ شیر کا شکار کر لیتے ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت ہمارے چاروں جانب خاموشی چھائی ہوئی میں۔۔۔۔ اس وقت ہمارے چاروں جانب خاموشی چھائی ہوئی محمد میں۔۔۔۔ کا ندھیر ایکیا پھیکا ساتھا اور کھیت کی فصل اور دور کے در خت سابوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔۔۔۔۔ اب ہمیں مچھروں نے تک کرنا شروع کر دیا۔۔۔۔ مجھے آج بھی یاد میں نے سرگوشی میں سے میں نے ایک گردن پر بیٹھے ہوئے مجھرکوہا تھے سے مارا تواشرف صاحب نے سرگوشی میں

اللہ ہے اتھا ..... دور کسی تالاب سے جھینگر کی آواز آرہی تھی ..... شیر کی دھاڑاس کے بعد ''۔ روارہ خائی نہیں دی تھی ۔۔۔۔۔اثر ف صاحب نے مجھے آہتہ ہے کہا۔ روارہ خا

"كيت ميں يہ كوئى گيدڑ تھاجو گائے كى لاش كھانے آياہے"۔

ہم دیر تک بت بے بیٹے رہے ۔۔۔۔ مجھر نگ کررہے تھے ۔۔۔۔ کوئی مچھر میری گردن

التي بإليمتا تومين اسے ہاتھ سے اس طرح اڑاديتا كه آواز پيدانه ہو ..... آسان پر صبح كانور

ملے لگا .... اشرف صاحب نے کہا۔ "ل شیر نہیں آئے گا"۔

اشرف صاحب نے مسٹر جہا تگیر کو آ واز دی۔

" تے سول کرے چھے جہا نگیر"۔

اوراٹھ کھڑے ہوئے ..... میں نے خدا کا لا کھ لا کھ شکر ادا کیااور ان کے ساتھ ہی اٹھ الراہوا.....دوسری طرف سے جہا تگیراور باٹا بھی اٹھ کر آگئے۔

> جہا نگیرنے کہا۔ "وادا!شير برامكار بيساس كوجهاراية چل كياتها"-

> > اثرف صاحب نے کہا۔ "شیر کی قسمت احجیمی تھی....نچ گیا"۔

باٹانے کہا۔ "وادااے آجرات مارلیں گے"۔

اشرف صاحب بولے۔

"اب وہ او هر نہیں آئے گا"۔

ممایک جھو نیراے میں آگر بیٹھ گئے .... یہاں بیٹھ کر جائے بناکر ہی گئی۔ جهونپردی کافرش اور دیواریں کچی تھیں گر بردی صاف ستھری تھیں ..... دیوار پر شیشے

میں نے ٹارچ کی روشنی بند کر دی ..... اشر ف صاحب نے بھی اپنی ٹارچ کی رو<sup>7</sup> ہم میں جڑی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی تھی ..... انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا

اس کے بعد مجھر مجھے کا منے رہے اور میں اپنے اوپر جبر کر کے پھر کے بت کی ط<sub>ر ۱</sub>۰ بیشار ہا..... آدھا گھنٹہ ای طرح ہمیں بے حس و حرکت بیٹھے گزر گیا..... پھر دور کھیتوں م

کچھ ہل چل کا احساس ہوا ..... اس کے ساتھ ہی دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز س دی ..... جنگل کی رات کی خاموشی میں دور سے سنائی دیتی شیر کی دھاڑ آج بھی میرے کانو میں سائی دے رہی ہے ..... میرا دل خوف کے مارے زور سے دھڑ کئے لگا..... الثر ز

صاحب نے ملکی سی سیٹی بجاکر جہا تگیر اور باٹاکو خبر دار کیا جو ہماری دائیں جانب گھاں ۔ گھوں کے پیچیے مورچہ جمائے بیٹھے تھے....ای طرف سے بھی کمی نے آہتہ ہے "

بجاکر جواب دیاکہ ہم نے شیر کی دھاڑین لی ہے ....اس خیال سے میرے دل کی دھڑکن ہو گئی تھی کہ شیر کسی وقت بھی پیچیے ہے آگر ہم پر حملہ کر سکتا ہے ....ایک نیزہ بردار جا اس كاكيا مقابله كرسكے گا.....اتنے ميں كھيت كى فصل ميں دو آئكھيں اندھيرے ميں تُجُ و کھائی دیں.....اشرف صاحب نے ٹارچ روشن کر کے ان آئھوں پر مرکوز کر دی.....!

نے بھی ٹارچ کا مٹن د باکر انٹر ف کی ٹارچ کی روشنی پر اپنی ٹارچ کی روشنی مر کوز کردی۔ دوسری جانب سے جہا تگیر اور باٹاک ٹارچیں بھی روشن ہوکر کھیت میں جہکتی آتھوا مر کوز ہو گئیں۔

اشرف صاحب تجربه کارشکاری تے ..... سر کوشی میں بولے۔ "پیشیر کی آنکھیں نہیں ہیں"۔

میری جان میں جان آئی کہ شیر نہیں آیا ہے ..... انٹرف صاحب نے مجھے س

" ٹارچ بند کر دو"۔

مجھےڈانٹا۔

"بے و قوف شور مت کرو"۔

"ہم یہاں کم از کم تین گھنے سوئیں گے"۔ "ہم یہاں کم از کم تین گھنے سوئیں گے"۔ وہ سب جھو نیڑے کے اندر ہی گھاس پھوس کے بستر پر دراز ہو گئے ۔۔۔۔۔ میں بھی آپ پھر شیریاسی جیتے کی تلاش میں آگے چل پڑتے ۔۔۔۔۔ایک جگہ در خت کی شہنی پر میں نے

اور پھر شہریا میں چیتے کی حلات میں آئے پھل پڑتے .....ایک جلہ درخت کی مہی پر میں نے اور پھر نیا میں ہی ہی ہی ہی اور پھر شہریا میں کی طرح شہی سے لیٹی ہوئی تھی ..... صاف لگتا تھا ساپ سینچلی کے اندر سے نکل گیا ہے اور کینچلی ہاتی رہ گئی ہے .....اشرف صاحب کے ایک کہ ساپ سینچلی کے اندر سے نکل گیا ہے اور کینچلی ہاتی رہ گئی ہے .....

تر خمینی سیٹ کررومال میں باندھ لی سستے لگا۔ نور نے سینیل سینکہ سے کار روما

"اں کاسر مہ آتھوں کے لئے بردامفید ہو تاہے"۔ دبی میریمہ ہے ہے

ای طرح ہم چھ دن جنگلوں میں پھرتے رہے، مگر کوئی شیر نہ ملا ..... ساتویں روز ہم بہن کی طرف واپس روانہ ہوگئے ..... میں نے خدا کا شکر ادا کیا ..... ہمارے رنگ سانو کے

بین شهر میں داخل ہوگئے۔ ورکشاپ میں آگر مجھے ایک ملازم نے بتایا۔

ور ساب میں اللہ و معمومیں لینے بمبئی آئی ہوئی ہیں ..... وہ یہاں آئی تھیں .... میں نے کہاوہ

مہاری والدہ میں ہے جی اس میں ہے۔ ب لوگ شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں ''۔

والده صاحبہ اپنے بھانجے اور میرے بڑے خالہ زاد بھائی کے ساتھ مجھے لینے بمبئی آئی

تھیں ..... وہ ور کشاپ میں اپنا ایر ریس دے گئی تھیں ..... میں آپوجی کے آئے کاس کر بے تاب کا س کر بے تاب ہوگیا اور اس وقت میکسی لے کر والدہ صاحبہ جہاں تھہری ہوئی تھیں وہاں پہنچ گیا.....

الدونے مجھے دیکھتے ہی گلے لگالیا..... ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

میں نے کہا۔ "جلیں والیں ماہ تیسے حلتہ میں ..... میں ان سہیں رہوں گا"

" چلیں واپس امر تسر چلتے ہیں ..... میں اب یہاں نہیں رہوں گا"۔ بھانجے صاحب نے کہا۔

" بھائی ہم جمبئی آئے ہیں توایک دودن یہاں کی سیر ہی کرلیں "۔

مگر میرے اصرار پر ہم دوسرے دن ہی جمبئی ہے امر تسر واپس چل پڑے ..... والدہ الترف صاحب نے اللہ ماحب کا شکریہ اداکر نے ان کی بیگم صاحبہ کے پاس بھی گئیں .....اشرف صاحب نے

وہ سب جھو نپڑے کے اندر ہی گھاں پھوس کے بستر پر دراز ہو گئے .....میں بمی طرف لیٹ گیا ..... سب سو گئے ..... مجھے بھی نیند آگئی، لیکن مچھر ول نے مجھے جگادیا

اٹھ کر باہر آگیا..... باہر سنہری دھوپ نکل ہوئی تھی..... میں جھو نپڑے کے بیچھے ہائر ناریل کے درختوں میں پھرنے لگا..... بڑی شفاف ہوا تھی..... ہوا میں طرح طرز یو دوں، در ختوں اور جنگلی پھولوں کی خوشبو تھی.... میں نے ایک جگہ گل مہرکے زرد پڑا

پودوں، در حتوں اور بھی چولوں می حو سبو سی .....میں نے ایک جلہ کل مہر کے زرد کیا۔ وکھے ....اس سے پہلے میں نے گل مہر کے سرخ پھول ہی دیکھے تھے .....پھولوں پر شہر کہا موتی و ھوپ میں چیک رہے تھے ..... گھاس بھی رات بھرکی اوس میں بھیگی ہوئی تھے گئے۔۔۔۔

ایک جگہ تین چار کیلے کے در خت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھ ..... ان کے پول در میان زرد کیلوں کے سیجھے لنگ رہے تھ ..... میں دو تین کیلے توڑ کر کھانے لگا۔

چھوٹے چھوٹے کیلے تنے اور ان میں ہمارے ہری چھال والے کیلوں کی خوشبو نہیں تم گا شخصے بڑے تنے ..... کافی دیر بعد شکاری لوگ سو کر اٹھے ..... وہاں ہم سب نے ناشتہ کیا

سو کھی مجھلی یہ لوگ ساتھ لائے تھے جے وہاں بھونا گیا ..... ناشتے کے بعدیہ شکاری اللہ سا واپس ای جگہ آگئ جہاں ہماری جیبیں کھڑی تھیں .....ایک ہی رات میں جنگل کے مجھر نے مجھے بددل کردیا تھا ..... میراخیال تھا کہ یہ لوگ اب واپس سببئی چل پڑیں گے، لین سمجھے

جیپوں میں بیٹھ کردوسرے جنگل کی طرف چل پڑے۔ دوپہر تک ہم لوگ جنگلوں میں پھرتے رہے .....اشرف صاحب اور جہا تگیر نے!

جنگلی بکرے کا شکار مارا اور وہیں اے ذرج کرکے آگ جلاکر بھونا گیا..... اور دو پرا کھایا..... اس کے بعد پھر یہ پارٹی آگے روانہ ہو گئ..... جیپیں آہتہ آہتہ چل تھیں.....ایک ریچھ کا شکار کیا گیا جس کو وہیں چھوڑ دیا گیا..... کی پر ندے بھی شکار کے

رات آگئ.....رات کووہیں جنگل میں ایک جگہ سب لیٹ گئے ..... دو ملازم بندوقیں کے

باری باری رات کو پہرہ دیتے رہے ..... صبح چھ سات مر غابیاں مار کران کا ناشتہ کیا گیا ۔۔۔ کہیں نہ ملا ..... دوسر ااور پھر تیسر ادن بھی جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور چھوٹا شکار ال

یوں مبئی کی میری پہلی یاز ااختیام کو پینچی....اس کے بعد کواپنے بمبئ کے سز

باٹا کو گاڑی دے کر ہمیں سٹیشن پر پہنچایا اور جب تک ٹرین نہ چلی باٹا پلیٹ فارم پر ہی کھڑ ا<sub>را</sub>

حالات آ گے چل کر بیان کروں گا .....جب مجھے دودن کا فاقد آگیا تھا اور نانی یاد آگئی تھی

ا بھی میں آپ کواپنے ایک اور دلجیپ سفر کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں..... بمبئی سے می<sub>ں دا</sub>

ورایک اؤنٹین ہو کے تھی ..... اؤنٹین ہو کے اصفہانی کی اعلیٰ کوالٹی کی چائے تھی ..... بجھے میں ہوانڈ کی خٹک چائے کی خو شبواوراس کے دم کرنے کے بعد کی خو شبو آج تک یاد ہے .... صل میں یہی وہ خو شبو کیں ہیں جو میر کی روح کو توانائی اور میرے جسم کوزندہ رہنے کی طاقت بخشی ہیں..... اگر اعلیٰ چائے ، اعلیٰ سگریٹوں اور سرخ گلابوں، سفید مو تیااور گرمیوں میں منہ اندھیرے باغوں میں ہے گزرنے والی نہروں کی مرطوب خو شبو کیں نہ ہو تیں تو پتہ نہیں اندھیرے باغوں میں ندہ ہو تیں تو پتہ نہیں مراکیا حال ہو تا ..... اتنا مرور ہا لیکن معلوم نہیں کس حال میں زندہ ہو تا ..... اتنا مرور ہے کہ ان خو شبوؤں اور خوبصور ت چیروں اور اداس موسیقی اور شار لٹ برونے کے روان انگیز عملین ناولوں اور اقبال کی شاعری کے بغیر میری زندگی جس دوام اور عبور دریائے شورکی زندگی جس دوام اور عبور دریائے شورکی زندگی ہوتی۔

کے ساتھ امر تسر پہنچا تو والد صاحب نے بڑا لحاظ کیااور میری بالکل ٹھکائی نہ کی، لیکن انہ نے جھے ایک جگہ پھنادیا..... ہال بازار ہمارے امر تسر والے مکان سے چند قد موں فاصلے پر ہی تھا..... ہال بازار میں عبدالغفار پینٹر کی دکان کے بالکل سامنے والی ممارت ووسری منزل میں اصفہائی چائے کمپنی کا دفتر تھا..... پہلے یہ سن لیجئے کہ عبدالغفار پینٹر پر فاموش طبع اور نیک دل انسان تھے..... بڑا سابور ڈسامنے رکھے وہ رنگ روغن سے اس برا ما اور ڈسامنے رکھے وہ رنگ روغن سے اس برا میا اگریزی حروف کے خاکوں میں زرد اور سرخ رنگ بھراکرتے تھے..... اردو المادو، خوبصورت لکھتے تھے..... قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری میں جس خاتون گؤ نے اپنی گھریلو فتم کی سریلی آواز میں بڑے کامیاب فلمی گیت گائے اس کا نام زبیدہ نے اپنی گھریلو فتم کی سریلی آواز میں بڑے کامیاب فلمی گیت گائے اس کا نام زبیدہ نے اس عبدالغفار پینٹر زبیدہ خانم کے والد صاحب تھے..... لاہور کے ایک فلم سٹوڈ ہو جب میں نے پہلی بار گلوکارہ زبیدہ خانم کو دیکھا تو بڑا جیران ہوا..... زبیدہ خانم کی شکل اور ساحب کی ہو بہوکائی تھی۔



میں نے مودام سے دو پونڈ کے قریب سبز جائے چوری کی اور لالہ جی کو لا کر دے دی ....وہ بڑے خوش ہوئے اور چائے لے کرر کھ لی ....اس کے علاوہ گو دام میں چورا چائے ے برے ڈیے بھی ہوتے تھے ....اس کوڈسٹ چائے کہتے تھے .... یہ چائے بہت زیادہ رنگی ہوئی ہوتی تھی .... یہ چائے ہو ٹلوں کو سلائی کی جاتی تھی، یعنی چائے کی دکانوں کو سلائی کی ماتی تھی جہاں کاریگر مز دوراور ڈرائیور آکر جائے پیتے تھے .... یہ چائے تیزاور سٹرانگ ہوتی خی اور اس کارنگ بری جلدی نکل آتاتها ..... نو کر پیشه اور مز دور لوگ جلدی میں ہوتے تھے اور وہ چائے کے وم آنے کا انظار نہیں کر سکتے تھے .... یہ چائے لکڑی کے بڑے کھو کھوں میں ہو ٹلوں کو سیلائی کی جاتی تھی۔ مھی مجھی جائے ممینی کے ہال بازار والے آفس میں چھ سات بوڑھے لیے لیے چنے پہنے ہتے تھ ..... یہ لوگ تا جکستانی اور یار قندی ہوتے تھ ..... گورے اور سرخ اور تر چھی آ تکھوں والے ..... ہنتے تھے تو آ تکھیں رخسار وں میں حبیب جاتی تھیں ..... بید بوڑھے چائے ے مخلف برانڈ کو بلینڈ کرنے کے ماہر تھے .... وہ ایک کمی میز کے آمنے سامنے کھڑے موجاتے ..... ميز پر حجو في حجو في جيني كى بيالياں جن كو فيخان كہتے ہيں، پڑى موتنس ..... مر پال کے پاس ایک سفید کاغذ ہوتا .....ایک پنسل بھی رکھی ہوتی ..... کاغذیر نمبر شار درج ہو تا ..... دوسرے کاغذ میں مختلف برانڈ کی جائے کی حچیوٹی چیوٹی ڈھیریاں لگی ہو تیں ..... ہر تاجک بایار قندی بزرگ مختلف و هر یوں میں سے تھوڑی تھوڑی سو کھی جائے بیالی میں وال کراوپرے گرم یانی ڈالنا ۔۔۔۔ بیالی پر پرچرکھ کراہے دم آنے کے لئے ایک من دیتا ۔۔۔۔ پھر رج اٹھاکر بیالی ہو نوں کے ساتھ لگاکر جائے کا ایک جھوٹاسا گھونٹ مند میں لیتا ..... مند کے اندر ہی اندراہے او هر او هر وو تين بار گھما تا ..... پھر نيچ ٹين كے ذيے ميں كلى كرتے ہوئے كهيك ديتااور سفيد كاغذ برفارس زبان ميس ايخ تاثرات درج كرديتاكه اس بليند ميس سيه خوبي ے اور یہ کی ہے ..... میں ان تاجیک اور بار قندی بزر گوں کو بڑی دلچیس سے دیکھا کرتا تھا..... تھ لکاکہ یہ جائے کہ قربی رشے دار ہیں اور اس سے ملنے بوی دورے آئے ہیں۔ مسلم امر تسر کے سمپنی باغ میں شنڈی کھوئی والی سڑک کانام مال روڈ تھا .... یہ سمپنی

مجھے اصفہائی جائے کمپنی میں سلزمین کی نوکری مل گئی تھی۔ اس نوکری ہے میں بواخوش تھا، کیونکہ مجھے سائکل پر سوار ہو کر مسلم امر تسر کے بإزارون وغيره ميں گھومنا پھرنا پڑتا تھااور يوں ميرا آواره گردي کا شوق پورا ہوجاتا تھا۔ مخلف برانڈی جائے کے ایک ایک یاؤنڈ کے ڈے میری سائیل کے پیچھے لکڑی کے کریرا میں بھرے ہوتے اور میں شہر کے ہوٹلوں میں جائے سلائی بھی کر تااوران سے نئے آرا بھی لیتا.....ایک خوش میر بھی تھی کہ اس طرح مجھے جائے کے ساتھ رہنے کا موقع مل ما تھا..... چائے کا گودام ہمارے محلے میں پیلے ہمپتال کے پیچھے تھا..... دو سیلز مین اور م تص.....ایک گور کھالڑ کا تھااور ایک ہندولڑ کا تھاجو سیتابور کارہنے والا تھا..... مال لینے جہ میں جائے کے گودام میں جاتا تو فضاء سو کھی جائے کی مہک سے لبریز ہوتی تھی .... میراد گودام سے باہر نکلنے کو نہیں جا ہتا تھا ..... یہی جا ہتا کہ سارادن گودام میں ہی جائے کے ڈابو ك ياس بيشار مون .... سبر حاسة كى بوريان بهى كودام بين تفين سيسايك روزين تعوا س سبر جائے گھر لے گیا .... آپوجی نے جائے کو پہلاا بالادیا توجائے کی پیتال ایسے کھل ک جیسے ابھی شہنیوں سے توڑ کر بنیلی میں ڈالی گئی ہوں .... یانچ یانچ بنیوں والی باریک ڈال تھیں .... اس جائے کی ابھی کٹائی نہیں ہوئی تھی.... لالہ عبدالرحمان بھی وہاں ا تھ.....انہوں نے چائے کی تھلی ہوئی پیتاں دیکھیں تو بولے۔ "ياصلى جائے ہے آبوجی"۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ "يار مجھے بھی يہ جائے لادے"۔

باغ میں سے گزرتی تھی اور اس پر ہفتے میں ایک بار ہی کوئی تائکہ یاسا نکل سوار و کھائی, ت

تھا..... شمنڈی کھوئی ہے آ گے گور نمنٹ گر لز ہائی سکول کا چوک تھا جس میں سے ابکہ

والی نہر بھی بالکل ایسی ہی اور جھوٹی سی تھی اور آج وہ بھی ہندوؤں، سکھوں کے ججوم میں ہاہر بھی ہندوؤں، سکھوں کے ججوم میں ہاہر ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔۔۔۔ نہروں کی قدر امر تسر کے مسلمانوں کو تھی اور وہی ان کے کناروں پر بیٹے کر اس کی بہار دیکھا کرتے تھے۔۔۔۔۔ امر تسر کے ہندو بیوپاری تھے اور ہر وقت بیوپار کے حاب تیاب میں ڈو بے رہتے تھے۔۔۔۔۔ امر تسر کے سکھ زیادہ تر مز دور پیشہ اور لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔۔۔۔۔ ان کے نزدیک نہرپانی کا ایک نالہ ہو تا ہے جس میں نہا کر اے گندا کیا جاتا ہے۔۔

اصفہائی چائے کمپنی والوں نے جھے ایک ہندو مینجر کے ساتھ پڑھان کوٹ بھیج دیا۔۔۔۔۔
وہاں کمپنی کی جو برانج بھی وہ ٹھیک برنس نہیں کررہی تھی۔۔۔۔۔ جھے خاک معلوم نہیں تھا کہ
برنس کیا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کمپنی والے ایک مسلمان کو وہاں ضرور بھیجنا چاہتے تھے اور ان کے
بزد یک میں بڑاموزوں مسلمان تھا۔۔۔۔ میں اس لئے خوش تھا کہ مجھے پٹھان کوٹ دیکھنے کا موقع
مؤکس بٹھان کوٹ کے آگے ڈلہوزی تھا، مگر میں وہاں نہیں جاسکا۔۔۔۔ پٹھان کوٹ ک
مڑکس کہیں ہواور کہیں ہے گھاٹیاں بنچ کواترتی تھیں۔۔۔۔اس شہر میں پہاڑی
شہروں کی جھلک تھی۔۔۔۔ سٹیشن جھوٹا ساتھا، بنچ گھاٹی میں ایک بہتی تھی جس کے سفیدے
کور خت او پر سڑک ہے صاف نظر آتے تھے۔۔۔۔۔ پٹھان کوٹ میں دس پندرہ دنوں میں ہی
میراتی بھر گیااور میں کسی کو بتائے بغیر امر تسر واپس آگیا۔۔۔۔۔امر تسر میں آتے ہی میں نے
جورڈدی اور گھرے بھاگ کر کلکتے چلاگیا۔۔۔۔۔مہینہ ڈیڑھ مہینہ کلکتے ک

ایک دوست عبداللہ خان ہے کہا کہ لڑکے کو کسی جگہ لگاد و ...... یہ آوارہ ہورہا ہے۔
عبداللہ خان در میانے قد کے مضبوط جسم والے بزرگ تھے اور امر تسر پٹھان کوٹ
بل سروس کی سوسائی کے اعلیٰ عہدیدار بھی تھے اور سوسائی میں ان کی چھ سات بسیں بھی
تھیں ..... یہ دوسر می جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور انگریزوں نے سرگودھا شہر سے چند میں دور
دموب سڑی کے مقام پر ایک ہوائی اڈے کی تقییر شروع کررکھی تھی ..... عبداللہ خان
تمیم کی تھے .... نہیں ہوائی اڈے تک بجری وغیرہ پہنچانے کا ٹھیکہ مل گیا تھا اور چھ سات

آوارہ گردی کے بعد امرتسر واپس آیا تو والد صاحب نے پہلے تومیری خوب مرمت کی پھراہے

سوک محیشے نام کے قصبے کی طرف نکل جاتی تھی .....اس سوک کانام بھی محیثے دوڑھا...

اس سوک کی دونوں جانب جامن کے گھنے در خت تھے..... ذرا آگے جاکر یہ سوک بائی جانب مرز جاتی تھی جہاں ہے کمپنی باغ والی نہر کاایک سوہا سوک کی جانب چل پڑتا تھا.....ال سوئرک پر آم کے در ختوں نے سایہ کرر کھا تھا..... آگے امر تسر میڈیکل سکول تھا.... امر تسر میڈیکل سکول تھا... امر تسر میڈیکل سکول تھا... ہوتا تھا..... نہر کا پانی چولئ کے سامنے سوک پر نہر والے سوئے کے اوپر چائے کا ایک بڑا کھو کی ہوتا تھا.... یہ سوہا چھوٹی کی ہوتا تھا.... یہ سوہا چھوٹی کی گھری اور شھنڈ کے پانی والی نہر جھے بہت پند تھی ..... میں چائے کے اس کھو کھے والے کو بھی اصفہائی چائے ہائی کرتا تھا، جس روز میں وہاں ڈسٹ چائے کے اس کھو کھے والے کو بھی کی کرسی پر بیٹھ کر چائے ضرور پیتا تھا۔

لاریوں کی سیٹیں باہر نکال کر انہوں نے لاریوں کوٹر کوں میں تبدیل کر دیا تھااور سر دار خان نامی ایک ساٹولے رنگ کے اونچے لیے دلچپ شخص کو ڈرائیوروں کا مینجر بناکر لاریوں کے ساتھ سر گودھے روانہ کرنے والے تھے ..... والد صاحب نے ان سے میری نوکری کی بات کی تو عبداللہ خان صاحب نے مجھے سر دار خان کے ساتھ اسٹنٹ مینجر بناکر .... میجیے کا فیصلہ کرلیا۔

چنانچ ایک روزہم چھ یاسات لاریوں کو لے کرام تسر سے سر گودھاروانہ ہوگئے .....

سر گودھاشہر میں ریلوے بھائک کے ساتھ ہی ایک جھوٹا سامیدان تھا ..... سر گودھا ہی کہ کم ایک جھوٹا سامیدان تھا ..... سہاں ریلوے بھائک کے ناریاں اس میدان میں ایک طرف قطار میں کھڑی کر دیں ..... یہاں ریلوے بھائک کے پاس ایک کافی کھلا گودام ٹائپ کا پر اناکمرہ خالی پڑا تھا ..... یہاں پانچ ڈرائیوروں نے چارپائی ڈال کرانچ بستر لگادیا ..... ہمرائی کر این سیر اور قدرت کے نظاروں سے محبت کرنے کا عروج کا زمانہ تھا ..... میں بلانا نے مین کی سر اور قدرت کے نظاروں سے محبت کرنے کا عروج کا ذمانہ تھا ..... میں بلانا نے مین کر کا تھا ..... میں کرتا تھا ..... میر کی سیر میں صرف بچھلے پہر کے آسان کی صحت پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ٹھیک تھی .... مین کی سیر میں صرف بچھلے پہر کے آسان کی کر نمیں لئاتے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنے کے لئے کیا کر تا تھا۔

گی کر نمیں لئاتے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنے سے لئے کیا کر تا تھا۔

یہ سر دیوں کا موسم تھا۔ سر گود ھے میں بڑی سر دی تھی، گر میں صبح کو صرف ایک قمیض اور پاجامہ پہن کر ہ کرنے جاتا تھا ۔۔۔۔۔ یہ میری شروع ہی ہے عادت تھی ۔۔۔۔۔ میں بھی سر پراونی ٹوپی پہن کہ گلوبند لپیٹ کر اور سویٹر اور جرابیں پہن کر سیر کرنے نہیں گیا تھا ۔۔۔۔ میں سویٹر اور اونی ٹو پہن کر سر دی ہے بیچنے کے جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا تھا ۔۔۔۔ میں سر دی کو کھلے جہم ا کھلے دل کے ساتھ ملنا چاہتا تھا ۔۔۔۔ اور مجھے دسمبر میں بھی صبح کی سیر کرتے ہوئے بھی سرا

نہیں گئی تھی ..... بدلتے موسم، گرمیوں کی لو، برسات کی بارش اور سر دیوں کی د هنداور

میرے قبلے کے لوگ تھ ..... میرے اپنے خاندان کے افراد تھ ..... میرے اپنے '

بھائی تھ ..... پھر مجھے ان سے بیختے گی کیا ضرورت تھی ..... یہ کیے ہو سکتا ہے کہ میں ایک فخص ہے محبت بھی کروں اور اس سے بیختا بھی پھروں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر تا ہے ..... کی بھی کوشش کروں .... آدی اپنے آپ کو وشمن سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے ..... اپنے دوستوں سے نہیں .... یہ موسم، یہ بارشیں، یہ مردیوں کی دھند اور گرمیوں کی بیش اور چلچلاتی دو پہروں کی لو ..... یہ سب میرے دوست سردیوں کی دھند اور گرمیوں کی بیش اور چلچلاتی دو پہروں کی لو ..... یہ سب میرے دوست

سردیوں کی دھند اور کرمیوں کی بیش اور چلچلائی دو بہروں کی لو ..... یہ سب میرے دوست سے اور آج بھی میرے خواہ ہیں .... یہ سے اور آج بھی میرے خیر خواہ ہیں .... یہ بھی بھی کھی نقصان نہیں پہنچایا .... انہوں نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا ..... انہوں نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا ..... انہوں نے مجھے اتنا کچھ دیاہے .... مجھے پر اپنااتنا قرض چڑھادیاہے کہ میں ساری زندگی اس قرض کو نہیں

مر گودهاشہر مجھے براا چھالگا.... مخضر ساشہر تھا.... آبادی مناسب تھی .... آس پاس برے در خت سے .... سبزہ تھا.... اس زمانے میں سر گودھے کا صابن اور سر گودھے کے مالئے بردے مشہور سے .... شہر کا ایک برا بازار تھا.... یاد نہیں اس بازار کا نام کیا تھا.... شاید رئی بازار تھا یک بری بازار تھا... یہاں زمیندار ہوٹل تھا، سرگودھا پہنچنے کے بعد ہم سب نے اس ہوٹل میں بیٹے کر کھانا کھایا .... اصلی دلی تھی میں بھنے ہوئے مرغ کا بے حد لذیذ سالن تھا... تنور کی گرم گرم اصلی آئے کی روٹیاں تھیں جن میں سے باداموں کی خوشبو آر ہی تھی .... چلم تھی اس کھانا کھانے کے بعد سر دار خان اور دوسرے ڈرائیور حقہ لے کر بیٹھ گئے .... چلم میں خالف دلی سو کھا ہوا تمبا کو اور گر جر اہوا تھا.... اس کے دھو کیس کی خوشبو مجھے بے حد انہی گئی .... ایک دو کش میں نے بھی لگائے لین تمباکو بڑا سخت تھا .... میں نے پاسنگ شوکا گریٹ نکال کر سلگالیا .... پاسنگ شوٹا کھا سے الگ تھا۔

دوسرے روز میں منہ اند ھیرے اٹھ کر ریلوے پھاٹک کی دوسری طرف تھیتوں میں کر کرنے نکل گیا ..... خوب سر دی پڑ رہی تھی ..... کہیں کہیں تھیتوں میں دھند بھی پھیلی بوئی تھی..... مجھے سر گودھے کے یہ کھیت اور دھند بڑی اچھی گئی..... میں کھیتوں میں سیر اس وقت توجیحے یہ کام ایک مصیب معلوم ہوائیکن بعد میں میں اس کا عادی ہو گیااور ملوم ہوا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ۔.... میں رجشر لے کر پٹر ول پہپ پر کرسی ڈال بیٹے جاتا اور نوٹ کرتا جاتا کہ لاریوں میں کتنا پٹر ول ڈالا گیا ہے ۔.... پھر شام کو ہر ایک رائیور کے پاس جا کر چیک کرتا کہ اس نے کتنے پھیرے لگائے ہیں اور کتنا پٹر ول خرچ ہوا ہے ۔.... چار دائیور ایک جگہ نہیں رہتے تھے ۔.... چار ڈرائیور تو میدان والے کمرے میں ہے تھے ۔.... باتی ڈرائیور ایکور زمیندارہ ہو ٹل کی سامنے والی گئی کے ایک چوبارے پر رہتے تھے ۔.... بی ڈرائیور اپنیور اپنی طرزی ایک الگ تے ۔... بی وبارہ کرائے پر لے لیا گیا تھا ۔... میں نے دیکھا کہ ہر ڈرائیور اپنی طرزی ایک الگ نے بین مزاج تھا ۔... پتلون کوٹ پہنتا تھا اور رہنمی مفلر گئے میں لپیٹا ہوتا تھا ۔.... بالوں میں وشیورار تیل لگا کر ماضے پر بالوں کا ایک چھلا ضرور بنالیتا تھا ۔.... چھبی اٹھتی یعنی پی بی ایل وغرور اپنی تھی ۔.... وشبودار تیل لگا کر ماضے پر بالوں کا ایک چھلا ضرور بنالیتا تھا ۔.... چھبی اٹھتی یعنی پی بی ایل 263 ہور کھڑ کر نے گئی تھی ۔.... اس کو ذرا ہا تھے ہی لگاؤ تو کھڑ کھڑ کر نے گئی تھی ۔.... کائورائیور بھی بوڑھا اور د بلایتلا تھا اور کھڑ کھڑ کر تا تھا۔۔ کائورائیور بھی بوڑھا اور د بلایتلا تھا اور کھڑ کھڑ کر تا تھا۔۔ کائورائیور بھی بوڑھا اور د بلایتلا تھا اور کھڑ کھڑ کر تا تھا۔۔ کائورائیور بھی بوڑھا اور د بلایتلا تھا اور کھڑ کھڑ کر تا تھا۔۔ کائورائیور بھی بوڑھا اور د بلایتلا تھا اور کھڑ کھڑ کر تا تھا۔۔ کائورائیور بھی بوڑھا اور د بلایتلا تھا اور کھڑ کھڑ کر تا تھا۔۔

ع مرابط شکید ہوا کرتے تھے اور سر گودھا میں کچھ زیادہ ہی مختلہ پڑتی تھی ۔۔۔۔ ہم نے

لاری کے شیشے پڑھار کھے تھے مر لاری کا بچھلادروازہ غائب تھااور بالکل ٹرک کی طرح تی اور پیچھے ہے ہمیں سر دئے ہوا کے بھانڈ بے پڑر ہے تھے ..... دس گیارہ میل ہم سڑک پڑ اور پیچھے ہے ہمیں سر دئے ہوا کے بھانڈ بے پڑر ہے تھے ..... آ ٹرایک گئے ..... واکمیں باکمیں کرر ہے تھے ..... آ ٹرایک گئے ہمیں ایک گاڑی کھڑی نظر آئی ..... گاڑی کی سڑک ہے اتر کر کچے میں چھوٹی کی نہر لی جگہ ہمیں ایک گاڑی کھڑی نظر آئی ..... گاڑی پر ہماری لاری کی روشنی پڑی توڈرائیور نے کہا۔ سوئے کے کنار ہے کھڑی تھی ..... گاڑی پر ہماری لاری کی روشنی پڑی توڈرائیور نے کہا۔ و چھبی اٹھتی کھڑی ہے "۔

ہم لاری ایک طرف روک کر گاڑی کے پاس گئے ..... یہ اپنی ہی گاڑی تھی ..... کزر اور بوڑھاڈرا ئیوراگلی سیٹ پر کمبل میں گھڑی بن کر سور ہاتھا ..... ہم نے اسے جگایا تووہ ہڑ ،، کر اٹھ میٹرا..... کہنے لگا۔

"گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئے ہے"۔

ہم اپنی لاری میں احتیاط کے طور پر ایک رسالے گئے تھے ..... دونوں ڈرائیوررسائلا کر گاڑی کے پیچے باندھنے گئے ..... میں نے آسان کی طرف دیکھا ..... میرے خداالہ چہکئے، موٹے موٹے، نیلے، سرخی مائل اور سفید ستارے میں نے زندگی میں شاید بھی نہر دیکھے تھے ..... میں نے ڈرائیوروں کو وہیں چھوڑا اور نہر کے کنارے چلا گیا ..... فضا خلا تھی جسے میرے اور ستاروں کے در میان کوئی شے حائل نہ ہو ..... نہر کے پانی میں ستاروا تھی جسے میرے اور ستاروں کے در میان کوئی شے حائل نہ ہو ..... نہر کے پانی میں ستاروا تعلی پڑرہا تھا ..... ایسے لگ رہا تھا جسے کی نے نہر میں ہیرے جو اہرات کا خزانہ لٹادیا ہو کیکر کی شاخیں اور پیتاں شبنم میں تربہ تر تھیں ..... میر اجی واپس سر گود ھے جانے کو نہلا رہا تھا ..... یہی دل چا ہتا تھا کہ اس ہیرے جو اہرات والی نہر کے ساتھ ساتھ اوپر کی طریح چلا چلا جاؤں اور اس فردوس ارضی تک پہنچ جاؤں جہاں جہاں قدرت کا دریاول جو ہر نہر میں ہیرے جو اہرات کے انمول خزانے لٹارہا تھا، لیکن پنیتیس بارہ کے ڈرائیور نے نہر میں ہیرے جو اہرات کے انمول خزانے لٹارہا تھا، لیکن پنیتیس بارہ کے ڈرائیور نے دے کر مجھے میرے خواب ارضی سے جگادیا۔

شبنم میں بھیگی ہوئی سر د خاموش رات نے آسان پر ستاروں کے زروجواہر کا نزانہ کول رکھا تھا۔۔۔۔ قدرت کے اس حسین منظر سے جدا ہونے کو میر اول نہیں چاہتا تھا مگر جھے جدا ہونا پڑا۔۔۔۔۔ خراب گاڑی پی بی ایل 2638 کو ہم اپنی گاڑی کے پیچھے باندھ کراڈے

سمبھی بھی مجھے دن کے وقت سمی نہ سمی گاڑی میں بیٹھ کر چیکنگ کے لئے زیر تغییر ایئر پورٹ پر جانا پڑتا تھا ..... ایئر پورٹ پر بڑے زور شور سے کام ہور ہا تھا..... کہیں رن وے پر بڑی بچھائی جار ہی تھی..... کہیں بڑے بڑے ٹر کوں کے ذریعے رن وے پر مسالہ ڈال کر

اری ہی ہی اور ہا تھا۔۔۔۔۔ مز دوروں میں کہیں کہیں محنت کش دیباتی خواتین بھی کام کرتی انظر آجاتیں بھی کام کرتی نظر آجاتیں۔۔۔۔ میں ان عور توں کی جفاکشی پر براحیران ہوتا تھا کہ یہ کس طرح بجری کی بجری ہوئی ٹو کریاں اٹھا ٹھا کررن وے پرڈال رہی ہیں۔۔۔۔۔ میرے دل میں ان کے لئے برے

موسم سر دیوں کا تھا ..... ایک دن میں اپنے ایک ڈرائیور کی ٹرک نماگاڑی میں سوار ایئربورٹ سے والیس آرہا تھا کہ دور سے مجھے سراک کے کنارے پھلاہی کے در ختوں کے یئربورٹ سے والیس آرہا تھا کہ دور سے مجھے سراک کے کنارے پھلاہی کے در ختوں کے یئے ایک اونٹ بیٹھا نظر آیا ..... اس کے اوپر سو کھی لکڑیوں کا گھڑ لدا ہوا تھا ..... اس نے گاڑی معمل کی د فتار سے سراک پر جارہا تھا کہ اس اونٹ پر ڈرائیور کی نظر پڑگی .... اس نے گاڑی کی سراک سے اتار کر بچے پر لے آیا اور گاڑی اونٹ سے ذراآ کے کھڑی کردی .... میں نے یو جھا۔

"گاڑی یہاں کس لئے کھڑی کی ؟"۔

احرام كاجذبه ييدابو تاتفابه

اس گاڑی کاڈرائیور بڑا خاموش طبع تھااور بڑی مسکین طبیعت والا تھا۔۔۔۔اس نے کہا جواب نہ دیا۔۔۔۔۔ گاڑی ہے اتر کر دائیں بائیں دیکھا۔۔۔۔۔ اونٹ کا مالک کھیں نظر نہیں آ<sub>ب</sub> تھا۔۔۔۔۔ڈرائیورنے کلینز سے کہا۔

"ادهر آگر گفر کوذرام تھ ڈالو"۔

اور میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے اونٹ کے اوپر سے سو تھی لکڑیوں کا تھڑا ٹھایااور گاڑی کے پیچھے رکھ دیا۔۔۔۔۔ اس کے بعد ڈرائیورائی سیٹ پر آگیااور گاڑی کو کچے سے نکال کر کی سیٹ پر آگیااور گاڑی کو کچے سے نکال کر کی سٹ پر لایااور گاڑی دوبارہ اپنی معمول کی رفتار سے چل پڑی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیاونٹ والے کی لکڑیاں چرالی ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ اچھا نہیں کیا"۔

ڈرائیور نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیااور سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا تارہا۔

اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہماری لاریوں کے اڈے پر ہوا۔۔۔۔۔ ریلوے پھاٹک کافی بڑی کو گڑا

اتے میں ریل کی پٹوی پر ہے ایک بکری نیچے اتر کر جھاڑیوں میں ادھر ادھر مندار گی ..... بھر وہ چلتی چلتی ہماری چاریائی کے قریب آگئ ..... تھیلے کو نہ جانے کیا سو جھی ...۔ نے چاور اتار دی اور اپنے کلینز کو آواز دی جو کو ٹھڑی میں تھا۔ " پھو کے ..... باہر آؤ..... جلدی"۔

میرے دیکھتے دیکھتے ڈرائیور جاریائی ہے اترا ..... بکری جاریائی کی پائیتی کی طرف آگئ تھی ..... ڈرائیور نے ایک دم ہے بکری کو گردن ہے دبوجیا اور تھیٹتا ہوا کو تھڑی کی طرف لے گیا ....اس کا کلینر بھی باہر آگیا ..... تھیلے ڈرائیور نے کلینزے کہا۔

"اے پیچھے ہے اٹھاؤ"۔

اور وہ بکری کو ڈولی ڈنڈاکر کے کو ٹھڑی کے اندر لے گئے ..... مجھے معلوم تھا کہ ڈرائیور

اں قتم کی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے .... میں چارپائی پر ہی دھوپ میں بیشارہا.... کو تھڑی میں ہے کہ کا میں ہوگئی۔۔۔۔۔ میں سے کبری کے بلبلانے کی دل دوز آواز آئی۔۔۔۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہوگئی۔۔۔۔۔

جے کی نے بکری کا منہ بند کردیا ہو ..... پھر خاموثی چھاگئ ..... کچھ دیر بعد ڈرائیور تھیلا ماحب بڑے اطمینان سے کو ٹھڑی سے نکلے اور میرے پاس چارپائی پر آگر بیٹھ گئے .....میں

نے اس سے کوئی سوال نہ کیا .... مجھے معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا ہے .... اس سے پچھ لوچھنا بکار تھا .... اتنے میں ریلوے لائن کی طرف سے ایک بکروان چھڑی ہاتھ میں پکڑے بکری

ک تلاش میں اس طرف آگیا.....اس نے ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ "میری بکری تواد ھر نہیں آئی؟"۔

ڈرائیور تھیلے نے بڑامعصوم سامنہ بناکر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"ہم نے تواد هر کوئی بکری نہیں دیکھی"۔

ہے چارا بکروان مایوس سا چہرہ لے کر واپس چلا گیا..... جیسے ہی وہ رمل کی پٹڑ ی کی دوسری جانب نگاہوں سے او جھل ہواڈرائیور تھیلاا بیکدم سے اٹھااور بولا۔

"ياميرے مولا!"۔

"کون ہو؟"\_

بو چھا۔ "پیے کون سار سالہ پڑھ رہے ہو؟"۔

ڈرائيوربولا۔

"عالمگیر رسالہ ہے .....اس میں ایک انگریزی کہانی کاتر جمہ پڑھ رہا ہوں ..... یہ ایک انجی ڈرائیور کی کہانی ہے وہ جو صبح شیخ ٹرین لے کردوسرے شہر جاتا ہے اور جب ٹرین اس کے کوارٹروں کے سامنے سے گزرتی ہے تو تین باروسل دیتا ہے جس کو سن کر اس کے بچے مکان سے نکل کر دوڑتے ہوئے ٹرین کی طرف جاتے ہیں اور دور کھڑے ہاتھ ہلاتے مکان سے نکل کر دوڑتے ہوئے ٹرین کی طرف جاتے ہیں اور دور کھڑے ہاتھ ہلاتے ۔ "

میں نے ابھی کہانیاں افسانے لکھنے شروع نہیں کئے تھے، لیکن کہانیاں پڑھنے کا بڑاشوق تھا..... خاص کر انگریزی کہانیوں کے ترجمے ضرور پڑھتا تھا..... مجھے ڈرائیور کا بیان کیا ہوا مظر بدااچھالگا.....ریل گاڑیاں دیکھنے کا ویسے بھی مجھے براشوق تھا..... کھیتوں کے درمیان ہے چیک چیک کرتی گزرتی ریل گاڑی مجھ پر ایک طلسم ساطاری کردیتی تھی اور میں اسے ديكة اره جاتا تها ..... ريل گاڑي ميں مجھے ايك رومانس كى كيفيت ملتى تھى ..... بيه سارارومان کو کلے سے چلنے والے دیو پکیر انجن کی سیٹی کی آواز اور اس کی ہیبت ناک گڑ گڑاہٹ میں تھا.... جب بیرانجن سینہ تانے دھواں اڑا تا وسل پر وسل دیتا شاہانہ دبد ہے کے ساتھ زمین كے سينے كو دہلاتا سامنے سے آكر گزر جاتا تو دل پر قدرت كى جيب اور جلال ساطارى موجاتا ..... اب ڈیزل کے بدشکل محدے اتجنوں میں وہ بات، وہ رومانس کہاں .... اب ریلوے الجن ایسے گزر جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مشین گزر گئی ہو ..... وہ رومانس ختم ہو گیا ہے....اس زمانے میں رمیل گاڑی کی ایک اپنی ثقافت تھی.....ایک اپنا کلچر تھا....اس کلچر میں مختلف آوازیں، منظر اور خوشبوئیں شامل تھیں..... گارڈ کی سیٹی کی آوازیں..... ریل گاڑی کے دوڑتے ہوئے بہیوں کی ریل کی پٹروی سے عکرانے کی آوازیں، پلیٹ فارم پر چیری لگانے والوں کی جائے گرم، جائے گرم کی آوازیں .... مسافروں کا شور .... وبوں کے اندر تازہ پھرے ہوئے رنگ روغن کی خوشبوئیں ..... دھواں اڑاتے، دیکتے پھر کے

"میں ہوں"۔ اس نے دروازہ کھول دیا ..... اندر جو میں نے منظر دیکھاوہ یہ تھاکہ ڈرائیور تھلے نے کبری کو کمرے کے فرش پر گرایا ہوا تھااور اس کی گردن پر چھری چھیر رہا تھا..... کلینز نے

بری او مرے نے قرس پر ترایا ہوا تھااور اس فی تردن پر چرف چیر رہا جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگادی ..... تھلے ڈرائیورنے کلینز سے کہا۔

میں نے کہا۔

"پانی ڈالواوئے پانی ڈالواس کی گردن پر"۔ کلینر لوٹااٹھاکر ذرئے شدہ بمری کی گردن پر پانی ڈالنے لگا۔۔۔۔۔ لال لال خون کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔۔۔۔۔ کو ٹھڑی میں جو دوسر اڈرائیور تھا۔۔۔۔۔ وہ اپنی چار پائی پر لحاف اوڑھے بیٹھا ہوا

"تھلے سب سے پہلے متجد کے مولوی صاحب کو گوشت بھیج کر ختم پڑھوالینا"۔ تھلے نے جواب دیا۔

"مولوى صاحب كاحق سب سے بہلے ہے"۔

دوسری جنگ عظیم بس ختم ہی ہونے والی تھی ..... چنانچہ ہم سر گودھا کے اس زیر تغیر ایپر بورٹ کو ادھورا جھوڑ کر لاریاں لے کر امر تسر واپس آگئے تھے، کیونکہ ہمارے دہال ہوتے ہوئے، ی جنگ ختم ہوگئی تھی ..... انگریز کازمانہ تھا ..... شراب کھلے عام تھی، مگر جمرت کی بات ہے کہ ان ڈرائیوروں میں ہے کوئی بھی شراب نہیں پیتا تھا ..... دو تمین ڈرائیور چر کا ضرور پیتے تھے ..... بھی میں رات کو سخت سر دی میں اڈے والی کو تھڑی میں بھیروں کا صاب نوٹ کرنے جاتا تو کو تھڑی کا در وازہ بند ہو تا اور کو تھڑی کے اندر چرس کی انتہائی ناگرا بو بھیلی ہوتی تھی ..... میں جلدی جلدی بھیرے نوٹ کر کے باہر نکل آتا تھا ..... ایک اذبا شریع کی میں بوجے کا انہوں اردو پڑھنالکھنا جانتا تھا ..... اس کو جاسوسی ناول اور رسالے پڑھنے کا اشوق تھا ..... مجھے یاد ہے ایک رات میں کو تھڑی میں بھیرے نوٹ کرنے گیا تو وہ دیکھیں کو تعوی کی روشنی میں بڑے انہاک ہے کہا کہ کو کلوں کی انگیٹھی چارپائی کے قریب رکھ لالٹین کی روشنی میں بڑے انہاک ہے کہا کہا کہ کہا کہ رسالہ پڑھ رہا تھا ..... میں اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا اور رجٹر پر اس کے بھیروں کا حساب آ

ہے ۔۔۔۔ اس زمانے کے سر گودھاشہر میں بھی ایک سینما باؤس تھا۔۔۔۔۔ یہ سینما باؤس بڑی شکستہ

شاید یہ پہلے تھیٹر ہوا کرتا تھا....اس کی حصت بڑی اونچی تھی اور اس کی حصت میں کہروں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے..... چلتی فلم کے دور ان کبوتروں کی غثر غوں کی مرزوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے..... چلتی فلم کے دور ان کبوتروں کی تھیں اور تماشائیوں پر اوپر سے کبوتروں کی بیٹھیں بھی گرتی رہتی تھیں....

کوزوں کے سوسے جاتے ہوئے ہے ۔۔۔۔۔ بی م کے روزوں کو بیٹیس بھی گرتی رہتی تھیں ۔۔۔۔۔ آوازی آتی رہتی تھیں اور تماشائیوں پر اوپر سے کبوتروں کی بیٹیس بھی گرتی رہتی تھیں ۔۔۔۔۔ ان دنوں اس سینما ہاؤس میں "بھگت کبیر" نام کی فلم گئی ہوئی تھی جس میں مظہر خان اور بھارت بھوشن کی پہلی فلم تھی ۔۔۔۔۔ وہ بھگت بیارت بھوشن کی پہلی فلم تھی ۔۔۔۔۔ وہ بھگت کبیر بنا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اس فلم کے بعض سین آج بھی میری آئھوں کے سامنے ہیں۔۔۔۔ اس فلم کے بعض سین آج بھی میری آئھوں کے سامنے ہیں۔۔۔۔ اس فلم سین آج بھی میری آئھوں کے سامنے ہیں۔۔۔۔ اس

زانے میں ابھی میں نے بھگت کبیر کو نہیں پڑھا تھا..... کئی سالوں کے بعد جب میں نے کہانیاں افسانے اور ناول لکھ کرنام پیدا کر لیا تھا تو صوفی شاعروں کا مطالعہ کرتے ہوئے بھگت کبیر کو بھی پڑھا..... یہ شخص خدا کی وحدانیت کو ماننے والا اور خدا سے محبت کرنے والا شاعر

تھا..... بنارس کارہنے والا تھا..... کبیر کی پیدائش کے بارے میں ایک روایت بڑی مشہورہے کہ بنارس کاایک مسلمان جو لا ہانیر ونامی اپنی بیوی نیا کے ساتھ جارہاتھا کہ اس نے تالاب کے کنارے ایک بچہ بڑاد یکھا..... مسلمان جو لا ہا یہ بچہ اٹھاکر گھرلے آیا اور اس کی پرورش کرنے

نگسساں نے بچے کانام کبیر رکھاسس بڑے ہو کر کبیر فقیر بن گئے سس گھر میں بیٹھ کر کپڑا بنتے اور پھر بازار لے جاکر چے آتے، دو چار آنے جو محنت کا معاوضہ ملتا اس میں سے بہت کم

ا بناس کھے اور باقی فقیروں میں بانٹ دیے ..... کبیر ایک خدا کے مانے والے تھے اور بت کرتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر اسلام کا گہرا ان کا سخت خلاف تھے.... کبیر کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر اسلام کا گہرا اثر تعالیب کا مزار مگھر ریلوے سیشن سے قریباً آدھ میل پر ہے .....راستہ صاف

نہیں ہے ..... مزار ایک پختہ چار دیواری میں ہے، اس کے دودر دازے ہیں ..... احاطہ کے اندر ہیں ہے، اس کے دودر دازے ہیں ..... مزار پراملی کے دو

درختوں نے سایہ کرر کھا ہے ..... 28 رہے الْآنی کو عرس ہو تا ہے ..... یہ پاکستان کے قیام

س ببین : امانه تھا..... ابھی ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی..... سر گودھا میں ہندو

کو کلوں کی خوشبو کیں، پلیٹ فارم پر چائے، سگریٹ کے دھو کیں اور پان کی لطیف خوشبو کم اور پھر ان سب خوشبوؤں اور آوازوں ہیں ہر سٹیشن کے شہر کی اپنی خوشبو کیں، اپنی آوازیں..... ڈیزل انجنوں نے ریل گاڑیوں کے کلچر اور ثقافت کی ساری لطافتیں ختم کردی ہیں....ابریلوے سٹیشن پر جاکر دیکھو تو محسوس ہو تاہے کہ جیسے شہر میں غدر جج گیاہے اور لوگ افرا تفری کے عالم میں شہر جھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔

ہارے سر گودھاوالے لاربوں کے اڈے کی ریلوے لائن پر سے کوئی گاڑی گزرتی ہ میں اے بوے شوق ہے دیکھتا ..... اگر میں ڈرائیوروں کی کو تھڑی میں بیشاہو تا توریل گاڑی کے انجن کی آواز سن کر فور أباہر آجاتا ۔۔۔۔۔ انگریزوں کا زمانہ تھا۔۔۔۔بریل گاڑی کے ڈبول کے رنگ سرخ ہواکرتے تھے ..... صرف فسٹ اور سینڈ کلاس کے ڈبول کے رنگ سنر ہوتے تھے..... جو گاڑی پشاور ہے کلکتے جاتی تھی اور جس کا نام ہوڑہ ایکسپریس تھاوہ ساری کی ساری سبر رنگ کی ہوتی تھی ..... یہ گاڑی اتن تیز چلتی تھی کہ جب یہ بوری رفتار سے جارہی ہونی تھی تو کھڑی ہے منہ باہر نکال کر سامنے کی جانب دیکھا نہیں جاتا تھا..... یہ بات برای مشہر تھی کہ ہوڑہ ایکسپریس دلی ہے آ مے جاکر طوفان میل بن جاتی ہے..... شایداس گاڑی یا پمر فرندير ميل كوطوفان ميل بھي كہاجاتا تھا ....اس زمانے ميں بلكه جمارے بحيين كے زمانے میں طو فان میل نام کی ایک فلم بھی آئی تھی ..... یہ فلم جمبئی کی رنجیت مووی ٹون کی بنی ہواً تھی اور اس میں اس زمانے کی سٹنٹ فلموں کے مشہور اداکاروں مثلاً ای بلیموریا، ایشور لعل، ڈکشت، چارلی، غوری، کیسری، ماد هوری اور خاتون نے کام کیا تھا.....اس کاایک سین بے مد مشہور ہوا تھا..... یہ سین بہت بڑے بورڈ پر پلبٹی کے لئے بھی اور فلم کے اشتہاروں پر جمک بنایا گیا تھا.....اس سین میں فلم کے ہیر و کوریلوے انجن کے آ گے چھجے پر جھکے نیچے رمل کا پٹر ی پر پڑے ہوئے ایک بیچے کو اٹھاتے د کھایا گیا تھا..... فلم میں جب یہ سین آتا تھا توہال میں ساٹا چھا جاتا تھااور جب ہیرو چلتے انجن کے چھیج پر سے جھک کر ریلوے پٹڑ کی پ<sup>ے</sup> الڑے کواوپر اٹھالیتا تھا توہال تالیوں ہے کو نج اٹھتا تھا .... یہ سین اس فلم کی ہائی لائٹ تھا ۔۔۔ یہ فلم کئی ہفتے چلی تھی..... اس سین کی بعد میں بلکہ اب تک فلموں میں نقل اتار<sup>ی جاگ</sup>

چنوٹ سے لوگوں کی ہمر مندی اور صناعی کی تو ایک دنیا گواہ ہے ۔۔۔۔۔ یہاں کے تاجروں کا کاروبار جنوبی ایشیاء کے کئی ممالک میں پھیلا ہواہے ۔۔۔۔۔ یہ بڑے مخیر اور خوش حال اور دین دار لوگ ہیں اور چنیوٹ شہر کی عمار تیں تو بجو بہ روزگار ہیں۔
دوسری عالمگیر جنگ ختم ہوگئی اور سرگودھے کے ہوائی اڈے کا کام وہیں رک گیا۔۔۔۔۔
اگر بزدں کو اب اس ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ ہم بھی اپنی چھ لاریاں لے کر امر تسرواپس آگئے ۔۔۔۔۔ میرے دن ایک باز پھر کمپنی باغ اور بڑی نہر کی آوارہ گردیوں میں کرنے لئے۔۔۔۔۔ مشت کا بخار پھر تیز ہونے لگا۔۔۔۔۔ سینماکی تھر ڈکلاس کا فکٹ دو آنے کا ہوتا تھا۔۔۔۔۔ وز کیجی امرت ٹاکیز اور بھی رائل ٹاکیز اور بھی پرل ٹاکیز میں ایک فلم دیکھا۔۔۔۔۔۔

تھا.....روز بھی امرت ٹالیز اور بھی رائل ٹالیز اور بھی پرل ٹالیز میں ایک علم دیھے است کوشش کرتا کہ والد صاحب کی نظروں سے دورر ہوں، لیکن انہیں میری آوارہ گردیوں اور عثق و محبت کاعلم ہوگیا، چنانچہ انہوں نے کوچوانوں والا سانٹا پکڑلیا جوانہوں نے خاص طور پر میرے اور میرے چھوٹے آرٹٹ بھائی کے لئے بنوایا ہوا تھا۔

ایک دن میں امرت ٹاکیز میں واڑیا مووی ٹون کی فلم "ہٹر والی" کا میٹنی شود کھے کر گھر آیا تو والد صاحب نے سانٹا کپڑلیا اور مجھے بہت مارا ..... میں نے اس وقت ایک بار پھر گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کرلیا ..... امر تسر میں ظہور الحن ڈار میر ادوست ہوا کرتا تھا ..... اس کے مفامین اور کہانیاں "عالمگیر" رسالے میں شاکع ہوتی رہتی تھیں ..... اس کا مکان ہمارے ماتھ والے محلے میں تھا ..... اس و نیاوی معاملات کی بڑی سمجھ تھی ..... بڑا ذہین اور عزم و

ماتھ والے محلے میں تھا..... اے و نیاوی معاملات کی بردی سمجھ تھی..... برداؤ ہیں اور عزم و ہمت والانوجوان تھا..... مجھ سے عمر میں دوچار سال بردا تھا..... ہماری بردی دوستی تھی ..... ہم ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے .....اس کی بردی آرزو تھی کہ وہ جمبئ جاکر فلموں کی کہانیاں لکھے ..... میں نے جب گھر ہے بھا گئے کا ارادہ کیا تو قرعہ فال ایک بار پھر جمبئی شہر ہی کا لکا ..... میں نے ذارے کہا۔

"میں تو گھرہے بھاگ کر جمبئی جارہا ہوں"۔

ڈارنے بڑی سنجیدہ نظروں سے جھے دیکھااور بڑی متانت سے پوچھا۔ "دہاں جاکر کیا کرو گے؟"۔

لگانے کی خوشبو کمیں اڑا کرتی تھیں، آج کل توبیہ خوشبوکمیں اجنبی لگتی ہیں....اس زمانے م<sub>ار</sub>

خو شبو کمیں عام تھیں ..... میں اور دوا یک خوش لباس ڈرائیورا پنے مینجر سر دار خان کے ہاؤ

اس ہو مل میں کھانا کھایا کرتے تھے ....۔ کھانے کے بعد جب کیٹن چائے بگتی تھی توالہ خو شبو جھے اڑا کر بنگال اور سری انکا کے چائے کے باغات میں لے جاتی تھی ...۔۔ایک لارہ الک خود ڈرائیور بن کر ساتھ آیا تھا ...۔۔ وہ بڑے صاف ستھرے کپڑے بہتا تھا اور کر ہا الک خود ڈرائیور بن کر ساتھ آیا تھا ...۔۔ کہ سگریٹ اس زمانے میں سب سے مہنگے سگریٹا الے کے سگریٹ اس زمانے میں سب سے مہنگے سگریٹا میں شمار ہوتے تھے ...۔۔ ہر سگریٹ کا ذائقہ اور فہ الگ ہو تا تھا ...۔۔ اس کمالی بلی والی ڈبی بھی کہتے تھے ...۔ ہر سگریٹ کا ذائقہ اور فہ الگ ہو تا تھا ...۔ اس میں کسی قتم کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی بہاں تک کہ دو پسے والی سب سے سستی تارکی ڈبی کے سگریٹوں میں بھی خالص تمباکہ میاں تک کہ دو پسے والی سب سے سستی تارکی ڈبی کے سگریٹوں میں بھی خالص تمباکہ تھا ۔۔۔۔ اگر چو وہ گھٹیا تمباکو ہو تا تھا، یعنی تمباکو کی جڑیں اور ٹدھ کوٹ کر بھرے ہوتے تھے۔

مرگودھا ہے امر تر آتے اور امر تسر سے سرگودھا ریل گاڑی میں جاتے ہو جنیوٹ سے آگے سرخ رنگ کی پہاڑی جھے بہت پند تھیں اور پھر جب گاڑی دریائے بھل چنیوٹ سے آگے سرخ رنگ کی پہاڑی جھے بہت پند تھیں اور پھر جب گاڑی دریائے بھل چنیوٹ سے آگے سرخ رنگ کی پہاڑی جھے بہت پند تھیں اور پھر جب گاڑی دریائے بھلا کے دونوں عالی شان بلوں پر سے گزرتی تو میں بھی نیچے دریاکود کھتا اور بھی اردگرد کے ہا

سلسلے کو دیکھتا ..... خشک پہاڑیاں تھیں، مگر ان میں ایک عجیب شان جبروت و ہیب مگل

بے آب و گیاہ اتنی خوبصورت بہاڑیاں میں نے کہیں نہیں ویکھی تھیں اور ان بہاڑ ہول

در میان بلندی پر تغمیر کئے گئے دونوں ریلوے میں توانجینٹرنگ کاحیرت انگیز نمونہ ہیں۔

علاقے کے لوگ بھی خوش اخلاق، تنو مند اور بہادر لوگ ہیں اور کمال کے ہنر مند ہ

ہے روپ ہمارے پاس تھے، چنانچہ ہم ناشتہ اور کھانا وغیر ہاریانی ہوٹل میں کھاتے تھے..... میں نے یو نبی کہد دیا ..... "میں فلموں میں کام کروں گا"۔ ڈار نے ماہرانہ انداز میں میری کھوڑی کو ہاتھ سے اوپر نیچے کر کے میرے چر<sub>سا کا م</sub>یزبان کی فلم انڈسٹری میں کافی وا تفیت تھی ....اس کے ساتھ ہم اس زمانے کے دو ار اللہ فارز بکٹروں سے بھی ملے، مگر کہیں فوری طور پر کام نہ مل سکا سب یہی کہتے ..... جائزه ليااور بولا\_ تنے جاتے رہیں ۔۔۔۔کام مل جائے گا۔۔۔۔۔اتن ویر ہم بمبئی ایسے شہر میں کسی کے مہمان بن کر "چېره تو تمبارا تھيك ہے .....تم فلمول ميں كام كر سكتے ہو"۔ نبن كتے تھے .... مارے پيے بھی ختم ہو گئے .... ميز بان نے بھی ہميں كهد دياك آپ وہ خود فلموں میں کہانی لکھنے کے لئے سبئی جانے کے لئے پر تول رہا تھا .... کہنے لگا۔ لوگ واپس بی چلے جائیں ....اس وقت یہاں کام ملنا مشکل ہے ..... ظہور کے پاس واپسی کا " تو پھر میں بھی قسمت آزمانے تمہارے ساتھ ہی بمبئی چلوں گا"۔ ان دنوں وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے لاہور ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھااور ہر روز منم اللہ میں اور فلمیں دیکھ کر ٹرین میں جے سبر ریٹرین بھی کہتے تھے،امر تسرے لاہور جاتااور شام کوائ ٹرین میں وائ<sub>ر سار</sub>ے بیے ختم کردیئے تھے .....ایک دات ہم جمبئ کے بوری بندر کے سٹیشن سے ٹرین میں آ جاتا تھا..... ہم دونوں نے گھرسے بھاگ کر بمبئی جانے کا پروگرام طے کرلیا..... کچھ ب<sub>ے جار</sub> ہوگئے..... ظہور کے پاس فکٹ تھا..... میرےپاس نہیں تھا..... میں بغیر فکٹ بیٹھ گیا تھا میں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے لے کر جمع کرر کھے تھے ..... ڈار نے بھی پچھ رقم اپنیار اور جھے کوئی فکر نہیں تھا..... بغیر نکٹ سفر کرنے کی مجھے عادت تھی، کیکن یہ لمباسفر تھا..... ر کھ لی ..... میر اخیال تھا کہ وہ ریلوے کی نوکری چھوڑ کر میرے ساتھ جمبئی جائے گا، لیکن اللہ جمانی یا ہوشنگ آباد سٹیشن پرایک ٹی ٹی مکٹ چیک کرنے ہمارے ڈیم میں براد نیادار اور سمجھ دار لڑکا تھا....اس نے دفتر سے ایک ماہ کی چھٹی لے لی اور مجھے بالکل نہر آگیا..... مجھ سے مکٹ مانگا تو میں نے کہا..... میری جیب کٹ گئی تھی....اس لئے بغیر مکٹ

ر کا کی ادار دیرا ہے کہ اور سمجھ دار لڑکا تھا۔۔۔۔۔اس نے دفتر سے ایک ماہ کی چھٹی لے لی اور مجھے بالکل نہم آگیا۔۔۔۔ مجھ سے مکٹ انگا تو میں نے کہا۔۔۔۔ میری جیب کٹ گئی تھی۔۔۔۔اس لئے بغیر مکٹ بتایا۔۔۔۔۔ بھاگئے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔۔۔۔ ہمیں صبح کی گاڑی پکڑنی تھی۔۔۔۔اب یاد نہیں دلا بہٹے گیا ہوں۔۔۔۔ مکٹ چیکر نے مجھے بڑے آرام سے ٹرین سے بنچے اتار دیا کہ میں تمہیں یہی کے وقت بمبئی جانے والی کون می گاڑی لا ہور سے آتی تھی۔۔۔۔ ہم دن کے آٹھ سواآٹھ کے برادے سکتا ہوں۔۔۔۔ ٹرین آگے نکل گئی اور میں اجنبی سٹیٹن پر اکیلا کھڑ اٹرین کو نظروں الگ الگ راستوں سے امر تسر کے ریلوے سٹیٹن پر اکیلا کھڑ اٹرین کو نظروں الگ الگ راستوں سے امر تسر کے ریلوے سٹیٹن پر اکیلا کھڑ اٹرین کو نظروں میں استوں سے امر تسر کے ریلوے سٹیٹن پر اکیلا کھڑ اٹرین کو نظروں میں استوں سے امر تسر کے ریلوے سٹیٹن پہنچ گئے۔۔۔۔۔۔ سولہ ستر ہ آنے کا بمبئ کا تم

کپڑوں کااور ٹوتھ پییٹ وغیرہ تھے۔ مجھے والد صاحب کے جاسوسوں کاڈر لگا تھا کہ ان میں ہے کسی نے مجھے دکھ لیا تو ہا کام خراب ہو جائے گا، لیکن ٹرین آگئ اور ہم ایک ڈب میں جاکر بیٹھ گئے ..... جب تک ٹر! کھڑی رہی میرے ول کو دھڑکا لگار ہا ..... آخر ٹرین چل پڑی ..... جب ٹرین شریف پور۔ ہے بھی آ گئے نکل گئی تب مجھے اطمینان ہوا کہ اب میں آزاد ہوں ..... بمبئی میں ظہور کا ک<sup>ا</sup> جانے والا تھاجو ہفتہ وار فلمی رسالہ نکالتا تھا ..... ہم بمبئی میں اس کے یاس جاکر تھر گئے

کلاس کا مکت آتا تھا ..... ہم نے مکت خریدے اور پلیٹ فارم پر آگر ٹرین کا انظار کر

گے..... ہم دونوں کے پاس ایک ایک حجموٹا سااٹیجی کیس تھا جس میں ہماراایک ایک جڑا

آ ان کاریک کیما ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ شام کی ہوا کس طرف سے کس طرف کو چلتی ہے ۔۔۔۔۔ ایک ہیں کشتیاں چلانے والے ما جھی کون سے گیت گاتے ہیں ۔۔۔۔۔ان کے ور دناک گیتوں ایک ہیں کشتیاں چلانے والے ما جھی کون سے گیت گاتے ہیں۔۔۔۔۔ ندیاں کون سے جنگلوں سے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ندیاں کون سے جنگلوں سے اور کہاں ہوئی بہتی ہیں اور سمندروں کی طرف سے آنے والی دریاؤں سے نکل کربل کھاتی ہوئی بہتی ہیں اور سمندروں کی طرف سے آنے والی

اس الركى كانام رمكلي تفا ..... لركى نے كوئى جواب نه ديا ..... بال باندھ كراس نے اپنى "بإن اس طرف جائے گی"۔ اڑھی کو درست کیااور کھڑ کی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی ..... ٹرین فل سپیٹر میں نے اس کے جملے برغور نہ کیا کہ یہ گاڑی دلی نہیں بلکہ دلی کی طرف جارہی تھی ے جار ہی تھی ..... لڑکی کارخ میری طرف تھااور میں اسے بوری طرح سے دیکھ سکتا تھا..... یراس وقت نیند کاغلبہ تھا.... جا ہتا تھا کہ کسی طرح ٹرین کے کسی ڈبے میں گھس کر سورہ یں جس عرمیں تھااس عمر میں مجھے لڑ کیاں اچھی لگتی تھیں اور میں ہر لڑک سے پیار کرنے لگ چنانچہ ٹرین کھڑی ہوئی تومیں جو ڈبہ سامنے آیااں میں تھس گیا ..... مسافر سورہے تھے ایک مسافر جاگ رہے تھے ....کسی سیٹ پر کوئی جگد نہیں تھی .... میں وہ بے کے فران بی ہیں اور افسوس کر تا ہوں کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئی ہیں اور مجھے خٹک اور بے رس عقل کے ا کی طرف ہو کر بیٹھ گیااور سر دیوار کے ساتھ لگادیا ..... میری دونوں جانب مسافروں والے كر كئي بيں جس كاند كوئى سر بےند بير .....ائى عادت كے مطابق مجھے اس وقت اس ديلى ٹرنک اور کھڑیاں وغیرہ ردی تھیں .....میں نے آئکھیں بند کرلیں اور مجھ پر دوبارہ نیزہ بلی اداس آ محمول والی لڑک سے پر یم ہو گیا ....اس زمانے میں محبت نہیں ہوتی تھی ..... پر یم ہوتا تھا .... يريم كالفظ كتابون، رسالون كى كہانيون اور فلمون ميں برا چلتا تھا .... تم عى نے نید میں ہی مجھے محسوس ہوا کہ ٹرین چل پڑی ہے ....اس کے بعد مجھے ٹرین ک

جھ کو پر یم سکھایااور پر یم مگر میں بناؤل گی گھر میں ....اس قتم کے گانوں کے ریکارڈ ہر شہر ہوش نہ رہا کہ جل رہی ہے یا نہیں چل رہی، جس وقت دھیکا لگنے سے آ تکھ کھلی آوا کے ہوٹلوں میں بڑے بحاکرتے تھے۔ روشنیوں کا عکس ڈبے میں بیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا..... میں نے دروازے کی گفراً ایک دوبار لڑکی نے بھی میری طرف دیکھا .... جیسے ہی ہماری آئکھیں چار ہو کیں ہم ے باہر دیکھا..... ٹرین کسی سٹیشن کو چھوڑتی ہوئی پوری رفتارے دوڑتی چلی جارہی گا نے فوراً اپنی آئیمیں دوسری طرف چھیرلیں .....ایک بار ہاری آئیمیں ایک دوسرے پیتہ نہیں کون ساسٹیشن تھا..... مجھے یہی اندازہ تھا کہ دلی صبح کے وقت یا پھر دوپہر<sup>ک</sup> علیں تو مجھ ایے لگاجیے لڑکی میری طرف دکھ کر بلکاسامسکرائی تھی .... مجھے بد گمانیاں آئے گا ..... میں بھر سوگیا ..... دوسری بار جب آنکھ تھلی تو صبح کی سپیدی نمودار جُل بہت ہوتی ہیں اور خوش فہمیاں بھی بہت ہوتی ہیں..... میں یہی سیحھنے لگنا کہ لڑکی مجھ پر تھی..... ڈبے کے مسافروں کے چبرے نظر آنے لگے تھے....اس علاقے کے لوگو مِان چیز کنے گئی ہے ..... وہ میرے بغیراب رہ نہیں سکے گی، حالا نکہ بہت ممکن ہے کہ لڑگی کو زرد زرد چېروں سے میں واقف تھا ..... بيه تھر ڈ كلاس كا ڈبه تھا ..... زيادہ تر مسافر بھیتہ بھی نہ ہوکہ یہ جوریل کے ڈیے کے دروازے کے پاس بیٹھاہے کون ہے ..... کوئی ہے تھے.....میں نے دیکھا کہ جہاں میں در دازے کے قریب فرش پر بیٹھا تھا وہاں میرے كالمبين ..... ليكن عشق تونام بى ايك خوبصورت اور لطيف خيال كاب .....عشق كے خيال سیٹ پر ایک دبلی تبلی زرد چبرے اور اداس سی آئکھوں والی ایک لڑکی بھی بیٹی تھی الله مير الياآدي خيال وخواب كي دنيامين نكل جاتا ہے ..... مجصے توخيال وخواب كي دنيا ا بھی ابھی سیٹ پر ہے سوکر اٹھی تھی اور اپنے سیاہ بالوں کو بیچھے باندھ رہی تھی۔۔۔

بڑے بوڑھے کی زبان پر بھی عشقیہ گیت ہوتے تھے ..... ہماری گلی میں ایک بڑا جہر گار بوڑھادرزی ہواکر تا تھا .....دہ کپڑے سیتے ہوئے نیو تھیٹرز کا فلمی گیت گا تار ہتا تھا۔ بہرگار بوڑھادرزی میں سندریاری

## سدرباری سدربیاری پیاری حبیب د کھلائے

تکوں اور باغوں میں ہیر گانے کے مقابلے ہوتے تھے ..... شاید اس لئے اس زمانے می قل وغارت گری نہیں ہوتی تھی اور گینگ ریپ کا تھی نام بھی نہیں سنا تھا، کیو نکہ لوگ عنن کرتے تھے اور عشق آدمی کی سیرت کو نیک بناتا ہے اور عشق کے درجات کی بلندی نان کو عشق مجازی کے مقام سے نکال کر عشق حقیقی کی راہ پر لگادیتی ہے ..... بہر حال سے تو فهرف کی باتیں ہیں ..... یہ تصوف والے ہی بہتر جانتے ہیں ..... میں تو آپ کو اپنا قصہ سنار ہا ہوں ۔۔۔۔اپی آپ بتی سنار ہاہوں کہ میں بغیر ٹکٹ کے تھا۔۔۔۔۔ بزربے پر تھا۔۔۔۔ جیب میں وائے کی ایک پیالی پینے کے لئے بھی پیسہ نہیں تھا گرول میں عشق کاسمندر جوش مارر ہاتھااور ره جواداس آتکھوں والی (کم از کم میں اس خوش فہمی میں تھاکہ اس کی آتکھیں اداس ہیں) لڑگی مرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ہے اور جس کانام رمکلی ہے ..... مجھے اس سے محبت ہوگئی تم اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس سے جدا ہو جانے کے بعد میری دنیا میں سوائے اند هیروں کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا....اس سے پہلے آٹھویں جماعت میں مجھے فلم ایکٹریس مس نیم بانوے عشق ہو گیا تھا تواس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ اگر مس نسیم بانو مجھے نہ مل سکی تو مر ك زندگي مين اند هير اور تاريكيان حيها جائمين گي .....من شيم بانو مجھے بالكل نه كلي .... والمجھ مل ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے نہ طنے سے میری زندگی میں پہلے سے زیادہ روشنی آئی تھی، لیکن جب میں اس ہے عشق کررہاتھا تواس وقت بالکل سچاتھا..... میراعشق سچاتھا مرافداسچا تھا..... مجھ میں اور میرے عشق میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا..... ٹرین کسی مین کے پلیٹ فارم پررک گئی ..... لڑی اینے بوڑھے باپ یا بچا کے ساتھ ڈب سے اتر نے لل تواں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا..... مجھے ایسے لگا جیسے میری پوری کا نئات مر ک طرف د کمچه ربی ہے ....اس وقت مجھے وہ دبلی تبلی مدرای لڑکی یاد آگئی جس نے اپنے

میں نکل جانے کا کوئی بہانہ چاہئے۔ ٹرین کی رفتار ہلکی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ ٹرین دریا کے بل پر سے گزر رہی تھی.....لڑکی کے بوڑھے چچایا دادانے لڑکی سے کہا "ٹرملکر آ گیا ہٹیا"۔

بوڑھے نے دریای طرف دکھ کرہاتھ جوڑ کر کہا۔ "جزیدادیوی کی جے"۔

اور صدری کی جیب میں ہے دوپیے نکال کر اڑکی کودیئے۔ "بہلے رمکلی!دیوی کی جھینٹ کردے"۔

او کی نے پیے لے کر نیچے دریامیں مھینک دیئے .... اس کے چبرے پر برای دائز مسکراہٹ تھی اور اس کے بالوں کی ایک لٹ ہوامیں اڑتی ہوئی باربار اس کے ماتھے برگرد ہ تھی..... میرے خرمن ہوش وحواس پر بجلی گرانے کے لئے بس اتناہی کافی تھا..... مجھالے محسوس ہونے گاکہ اگریہ لڑی مجھ سے جدا ہوگئی تو مجھے ساری زندگی چین نصیب نہ ہوئے گا..... او کین کی محبتیں بھی کتنی معصوم اور کس قدر نایائیدار اور کس قدراثرا نگیز ہوتی ہیں۔ كوئى شيشن آگيا تھا..... گاڑى بہت آہت، ہو گئی تھى..... لڑكى نے سيٹ پر بچھائی ہواً وری ادر جادر لپیٹ کرایک طرف رکھ دی تھی اور کھڑ کی میں سے باہر دیکھ رہی تھی ....میں ا ی طرف د کیچه رمانها..... مجھے ایسالگا جیسے لڑکی ایک بار پھر میری طرف د کیچه کر مشکر ائی ہے۔ مجه ريعشق كا بهوت اور زياده سوار جو كميا- مين مه جهوت كالفظ تنبيل لكهنا حابتا تفاسستفتل ساتھ بید لفظ اچھا نہیں لگتا، لیکن اب ایہائی لکھااور بولا جاتا ہے۔ اول تو آج کل عشق ہوا نہیں.....اگر بڑی مشکل سے عشق ہو بھی جائے تولوگ کہتے ہیں کہ اس پر عشق کا بھوٹ ہو گیا ہے۔ لوگ عشق کرنا بھول گئے ہیں ..... یا پھر لوگوں کو زر بر ستی اور ہوس پر تی کا ہوتے دیکھ کر عشق بوریابسر اٹھاکر بھاگ گیاہے ..... کیکن جس زمانے کی میں بات کررہا<sup>ہ</sup> اس زمانے میں عشق کی بری بہار تھی .....اوگ برے شوق سے عشق کرتے تھے ....دوس کاج لوگ اس لئے جلدی جلدی کر لیتے تھے کہ انہیں کام کاج سے فارغ ہو کر عشق جی

بالوں میں موتے کے ہار سجار کھے تھے اور جس نے ترچنا پلی کے سٹوشن پر ٹرین سے اتر ہ وقت مڑکر میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی ..... جیسے کہہ ری ہو اوقت مڑکر میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی ..... جیسے کہہ ری ہو گئے ہم بھی ٹرین سے اتر کر میر سے ساتھ آ جاؤ ..... کہاں زندگی برباد کرتے بھر و گے ، گرمی سوچتا ہی رہ گیا تھا کہ ٹرین سے اتروں یا نہ اتروں اور ٹرین چل پڑی تھی اور وہ موتے کے بھولوں والی لڑکی ،وہ مجھے فردوس ارضی کی طرف بلانے والی لڑکی آہت آہت میری نظروں سے او جھل ہوگئی تھی .... اس بات کو کئی گئے بیت گئے ہیں ..... وہ لڑکی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی .... نظر آ بھی نہیں گئی ..... سمندر کے سنے پر ابھر کرواپس سمندر میں تحلیل ہوجانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے ۔.... مجھے یقین تھا کہ زمانہ ایک بار پھرا ہے ایک گزرے ہوئے مظر کہ والی لہر پھر کہاں ملتی ہے ۔.... میری نگا ہوں سے او جھل ہوگئی تو پھر بھی کوئی لڑکو میری نگا ہوں سے او جھل ہوگئی تو پھر بھی کوئی لڑکو میری میری طرف د کھے کر نہیں مسکرائے گ

بس اس خیال کے ساتھ ہی میں بھی لڑکی کے پیچھے ڈیے سے اثر گیااور جس طرف لڑ جار ہی تھی .....میں بھی اسی طرف چلنے لگا ..... یہ کوئی براسٹیشن نہیں تھا..... آمنے سامنے ا کے دو پلیٹ فارم تھے ..... در میان میں ٹرین کھڑی تھی ..... سامنے سٹیشن کا حجود ٹاسا گیٹ جہاں ہے لوگ مکٹ و کھاکر باہر نکل رہے تھے..... لڑکی اور اس کے بوڑھے باپ کے پال کک تھ ۔۔۔۔ میرے پاس مکٹ نہیں تھا، مگر مجھے سنیٹن سے باہر نکلنے کے سارے گرآ۔ تھے.....میں نے دکھے لیا کہ گیٹ کی دوسری طرف جہاں تا نگے وغیرہ کھڑے تھے اس طرا میں ریلوے لائن پار کر کے بھی جاسکتا تھا، چنانچہ میں وہیں سے ریلوے لائن کے سا ہو گیا.... میں تیز تیز چل رہاتھا کہ کہیں لڑکی میرے پہنچنے سے پہلے کسی تا نگے میں بیٹھ کرچا جائے، مگر ریل کی پٹروی کے ساتھ خار دار او نچا جنگلہ تھاجو دور تک چلا گیا تھا.... میں تیز تیز لگا..... آخر ایک جگہ خار دار تاروں والی دیوار ختم ہو گئی اور میں دوڑ کر جھاڑیوں میں ہے ہون کی سرک پر آگیا....ات میں ایک یکہ میرے قریب سے بردی تیزی ہے گزر گیا....میں د کھاکہ کیے کی تجھیل سیٹ پر وہی اداس آنکھوں والی لڑکی اپنے بوڑھے باپ یا چپایاد ادا کے س بیٹی ہوئی تھی....اس نے میری طرف دیکھا....اس کی آنکھوں میں حیرت تھی....بیر

اخدار ہو کر جد ھریکہ گیا تھاای طرف دوڑنے لگا .... یہ میرادیوانہ پن تھامگر آج میں اپنے اس روانے بن برائی آدھی سے زیادہ عقل قربان کر سکتا ہوں .....افسوس کہ بید دیوانہ بن مجھ سے بچر <sub>گیا</sub>.....میں دوڑتے دوڑتے خود ہی آہتہ ہو گیا.....ایک توبیر کہ یکہ کافی دور نکل گیا تھا..... روسرے یہ سوچنے لگاکہ لوگ کیا کہیں گے ..... بس ای ایک جملے نے مجھے میری منزل سے دور ر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جذبہ عشق سلامت تھا ..... میں سٹیشن پر واپس نہیں آیا بلکہ جس طرف یکه گیا تھا اس طرف چانا گیا ..... دن بوری طرح سے نکل آیا تھا ..... بادلوں کی وجہ ہے دھوپ نہیں تھی .... کچی سڑک آگے جاکر دائیں طرف کو مڑگئی .... یکہ اب نظر نہیں آپکین ده گیاای طرف تھا ..... سڑک کی دونوں جانب در خت تھے..... کچھ دور جاکر سڑک پھر ا کے طرف کو مڑ جاتی تھی ..... کئی در ختوں کی ٹہنیاں سڑک پر جھکی ہوئی تھیں .....ان در ختوں نے کیے کو میری نظروں سے او جھل کر دیا تھا، لیکن میں چلا جار ہاتھا ....میں اسی ذوق و شوق سے جار ہاتھا جیسے اس لڑکی نے مجھے کسی جگہ ملنے کاوقت دے رکھا ہو، جبکہ حقیقت سے تھی کہ اس لڑکی کے بارے میں سوائے اس کے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ دیہات کی رہنے والی ہے اور ہندو ہ، کیونکہ اس نے ماتھے پر بندیالگائی ہوئی تھی۔

آگے کھلی جگہ آگئی جس کے وونوں جانب کھیت تھے۔۔۔۔۔اس کے آگے پھر در ختوں کا سلمہ شروع ہو گیا۔۔۔۔۔ ندی کا پاٹ جوڑا ملمہ شروع ہو گیا۔۔۔۔۔ ندی کا پاٹ جوڑا قا۔۔۔۔ ندی کے کنارے ایک جگہ پھر کی سٹر ھیاں بنی ہوئی تھیں جو ندی میں اترتی تھیں۔۔۔۔ یہاں ایک میری عمر کالڑکاد ھوتی باند ھے نہار ہاتھا۔۔۔۔۔ وہ ندی میں جیڑا ہوا تھااور بار بارڈ بخن لگاکر دونوں ہھیلیوں ہے پانی اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔۔۔۔۔ ندی پر کوئی بل نظر نہیں آتا بارڈ بخن لگاکر دونوں ہھیلیوں ہے پانی اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔۔۔۔۔ ندی پر کوئی بل نظر نہیں آتا تا اور کی کو نہاتے دیکھار ہا۔۔۔۔ لڑکا نہاکر ندی ہے باہر نکل آبادر کپڑے پہننے لگا۔۔۔۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑگئی۔۔۔۔۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ میری طرف دیکھی کر ذراسا مسکر ایا اور بولا۔۔۔

"ندىكايانى برامهندا بـ....كياتم اشنان كروك ؟"-

میں نے جواب وینے کی بجائے نفی میں سر ہلادیا..... لڑکا دھوتی کر تا میمن کر میرے

بال پتاجی کے پاس ہو تا ہوں .... تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں .... میرے ساتھ آو"۔

میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ چلتا ہوں شایداس کے ذریعے مجھے میری گمشدہ محبت کا

ی مراغ مل جائے ..... اوپر سے مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی ..... ندی آگے جاکر ایک

جگل میں چلی گئی تھی ..... جنگل کے کنارے پر ایک طرف دو تین کوارٹر سے بنے ہوئے تھے۔۔۔۔ان کے آگ ایک میدان میں دواینٹول کے چبوترے تھے۔۔۔۔۔ ج دیونے تایا کہ ان

چوزوں پر ہم مردے جلاتے ہیں۔

" پاجی کہاکرتے ہیں کہ ہمراجہ مہاراجوں کے مردوں کا تم سنسکار کیا کرتے تھے ..... رابداہے مہاراج نہیں رہے ....اس لئے ہر جاتی کے مرووں کا کریا کرم کرتے ہیں "۔

ج دیو کااد هیر عمر کمزور ساباپ صرف دهوتی باندھے حیار پائی پر بیٹھاناریل (حقد) یی ر ہاتھا.... ج دیونے کہا۔

پتاجی! بید موہن ہے ..... بمبئی سے ہمارے گاؤں کی سیر کو آیا ہے .... میں اسے اپنے ماتھ لے آیا ہوں .... میں اسے یو گی مت کی رام جن کی مور تیاں و کھانے لے جاؤں گا"۔

ج د بو کاباب نار مل گر گرات چپ چاپ بیشار با .....ایک نظر مجھے دیکھااور بولا۔ "اسے کونے والے کوارٹر میں چاریا کی ڈال دینا"۔

ج دیو مجھے کوارٹر کے اندر لے گیا ..... ہم نے بوریئے پر بیٹھ کر چاولوں پر دال ڈال كربرے مزے سے كھائے .....اس كے بعد ج ديو مجھے رام جى كى مورتيال د كھانے يوگى مت کی پہاڑی کی طرف لے گیا .... یہ جنگل کے شروع میں ایک جھوٹا ساٹیلہ تھاجس کے

اوپر کئی صدیوں برانے قلعے کا کھنڈر و کھائی دے رہا تھا ..... وہ غار جس کے اندر رام جی کی مورتیال تھیں اس میلے کے اندر بنا ہوا تھا .... میری جانے بلایہ رام جی کی مورتیال کیا ہوتی الیں است غار دیکھنے کا شوق مجھے اس لڑ کے کے ساتھ لئے جارہا تھا، لیکن اس غار میں میرے

ماتھ کیا گزرنے والی تھی ؟اس کا مجھے علم نہیں تھا۔

قريب آگيا، كهنے لگا۔

"تم كون سے شہر سے آئے ہو؟"۔ میں نے کہا۔

"جمبی ہے آیا ہوں"۔

«بمبئی ہے؟ بمبئی تو بہت بزاشہر ہے .....وہاں تو بجل کی گاڑیاں چلتی ہیں ''۔

اس زمانے میں بھی سمبئی کی لو کل ٹرینیں اور بعض علاقوں میں لو کل بسیس بھی بجل ہے چلتی تھیں۔

> " بہاں کس کے ماس جارہے ہو؟"۔ میں نے کہا۔

"تو پھر يہال كيے آگئے؟"۔ میں نے کہا۔ «بمبئی ہے دلی جارہاتھا.... یہ جگہ اچھی لگی گاڑی ہے اتر گیا کہ یہاں کچھ روز سیر کی جائے "-

"يبال ميراكوئي جاننے والا نہيں"۔

لڑ کے نے کہا۔ "ميرانام ج ديوب ..... تمهاراكيانام ب؟"-

> میں نے بو ٹھی کہد دیا۔ "ميرانام موہن ہے"۔

"تم ہمارے پاس رہ لو ..... میرے پتا جی شمشان بھومی میں مردے جلاتے ہیں "

يہاں يو كى مت كى بہاڑى ہے"۔ اس بہاڑی میں ایک غارہے جس کے اندر رام فی کی مور تیاں ہیں سبہر

مورتیاں و کھانے لے چلوں گا ..... میری ماتاجی اور تہبنیں تو سیتابور میں رہتی ہیں .....م

« جھے کوئی شراب وراپ نہیں لگتا..... میں نے مورتیاں دکھے لی ہیں..... میں تو باہر

"الليع مت جانا .....راسته بهول گئے تو يہاں سے باہر نہيں نکل سکو گے ..... ميں آگے ہم مور تیوں کی بو جا کرلول..... پھراکٹھے واپس چلیں گے "۔

میں وہیں بیٹھ گیااور جے دیوسے کہا۔

"اجِها تو پھرتم پو جا کرلو ..... میں یہیں تمہار اانتظار کر تاہوں"۔ ح د يو بولا۔

" يبان سے اٹھ كراد هر اد هر مت جانا..... ميں جلدي آ جاؤل گا"۔

وہ چلا گیا ..... میں بیٹھ کر اپنی اداس آجھوں والی محبوبہ کے خیال میں مم ہو گیا ..... سوینے لگاکہ یہاں ضرور آ گے کوئی گاؤں ہوگا.....وہ لڑی اس گاؤں میں رہتی ہوگی .....میں ہدیو کے ساتھ اس گاؤں میں جاکر لڑکی کو تلاش کروں گا ..... ہو سکتا ہے مجھے اس کا دیدار نعيب موجائے ..... يو تو ميں سوج بى نہيں رہا تھا كه اگر وه لڑكى مجھے گاؤں ميں مل كئي توميں

ال كاكياكروں گا؟اس كوكيا كہوں گا؟ يہ بھى ہوسكتا تھاكہ ميں نےاس سے كوئى بات كى تووہ جوتاا قاكر مجھے مار ناشر وع كر دے ..... يا پھر شور ميادے اور گاؤل كے لوگ مجھے مار مار كر برباد

کردی .....عشق اور پھر لڑ کپن کاعشق انجام سے بے نیاز ہو تاہے۔ بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو گئی اور جے دیونہ آیا تو میں نے دل میں اسے برا بھلا کہااور

اٹھ کراکیا ہی واپس چل بڑا ....اپی طرف سے میں واپس جارہا تھا.... مجھے یقین تھا کہ میں الارائے ہے واپس جار ہا ہوں جس رائے ہے ہم غار میں داخل ہوئے تھے، لیکن جیبا کہ می نے بتایا ہے پہاڑی کے نیچے غاروں کا جال بچھا ہوا تھا اور ایک غار میں سے دوسر ااور ' اس میں سے تیسر اغار نکل کر آ گے چلا جاتا تھا۔۔۔۔۔اس بھول تھلیوں کا بتیجہ یہ نکلا کہ میں بَنْكَ كَيا ..... جس غار ميں جا تاوہ آگے ايك اور غار كے ساتھ مل جا تا ..... ميں گھبر اگيا ..... الك لمح كے لئے مجھے ايسے لگا كہ جيسے ميں ان خارول ميں سے بھی باہر نه نكل سكول گا .....

یو گی مت بہاڑی کاغار کیا تھا پوری بھول بھلیاں تھیں۔ یہاڑی کے نیچے غاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ایک غار میں سے دوسر ااور دوسر سے فار

میں سے تیسراغار نکاتا تھا .... یہ قدرتی غار تھے اور ان کے اندر دیواروں کے پھر تراثر کر بجاریوں نے عور توں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں..... کوئی مورتی ہاتھ باندھے کوئی

تھی..... کوئی ڈانس کرنے کے پوز میں تھی..... کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی.... غاروں کے اندر ہوا آر ہی تھی ..... میں نے جے دیو سے بوچھا۔

" يه ہوا کہاں سے آر بی ہے؟"۔

" یہ غار آ گے جاکر پہاڑی کی دوسری طرف نکل جاتے ہیں ....اس طرح ہواان کے اندر چلتی رہتی ہے"۔

مجھےان پھر کی مور تیوں ہے کوئی دلچیں نہیں تھی.... ج دیونے ایک مور ٹی کوہائھ جوڑ کریر نام کیا ۔۔۔۔ کہنے لگا۔

" پیرام جی کی مورتی ہے ....اس کوتم بھی پرنام کرو"۔ میں نے کہا۔

« نہیں نہیں ..... میں نہیں کروں گا..... تم کرو"۔

" تمہاری مرضی، مگر پر نام نہیں کرو گے تورام جی کاشراپ (بدد عا) گلے گا''۔ میں نے کہا۔

میں نے گھبر اکر جے دیو کا نام لے کراہے آوازیں دیناشر وع کردیں، مگر کسی طرف ہے ؛ می نے لڑی کے پیچیے ٹرین سے اترنے کی حماقت کیوں کی، مگراب پچھتانا بیکار تھا ..... میں ہے دیو میری مدد کونہ آیا.....شاید میری آواز وہیں غار میں بلند ہو کر دفن ہو جاتی تھی الدونجر پند ضرور تھا مگرزمین کے اندر قبر کی طرح بند غار کے ایدونچر کی میں نے کبھی خواہش یقین کریں مجھے بسینہ آگیا.....میں عشق وشق سب کچھ بھول گیااور ڈیوانوں کی طرح ما<sub>اوا</sub> نبس كى تقى ..... يە توجىھالىيە محسوس بور باتھاكە مىس كىي عذاب مىس كىھنس گيابول....مىس میں بھی اد ھر بھی اد ھر دوڑ دوڑ کر باہر جانے کاراستہ تلاش کرنے لگا ..... مجھے یاد آگیا کہ ر نے اپنے حواس کو کسی حد تک اپنے قابو میں کر لیا تھااور سوچ سمجھ کر اور ایک ایک قدم پر وائیں و یونے کہا تھا کہ یہ غار پہاڑی کی دوسری طرف نکل جاتے ہیں، چنانچہ میں ایک طرف تین ائی غورے دکھے وکھ کرآ گے بوج رہاتھا .... میں نے دیکھا کہ ایک جگہ غار کی دیوار میں ایک چلنے لگا ..... بید غار سرتگ کی طرح تنگ نہیں تھے بلکہ پرانے قلعوں کی راہ داریوں کی طر مان سابنا ہوا تھا۔۔۔۔ یہ طاق لکڑی کا نہیں تھا، پھر کا تھا۔۔۔۔ میں رک کر اے جھک کر دیکھنے قدرے کشادہ تھے اور حصت مجی او کی تھی اور ہوا بھی آر ہی تھی .... چلتے چلتے میں کان آئ نکل گیا، لیکن غار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا .....ا یک مجیب بات تھی کہ غار میں ہر آ مے کو دبایا تو بلکی می گر گراہٹ کی آواز کے ساتھ طاق کی پھر کی سل اپن جگہ سے ایک نہیں تھی..... سارے غاروں میں ہلکی ہلکی روشنی تھیلی ہوئی تھی..... خدا جانے یہ روژ طرف گھوم گئی میں نے ذرا آ گے ہو کر دیکھا .... طاق کی دوسری طرف اندھیرے میں پھرکی کہاں سے آرہی تھی۔ بر میان نظر آئیں جواور کو جاری تھیں ....اس خیال سے کہ شاید میبی سے باہر جانے کا

میں تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا .....اپنے ول کو قابو میں کیا ..... گھبر اہث کو دور کیار سوینے لگاکہ مجھے کیا کرنا جاہے ..... یہی فیصلہ کیا کہ جس طرف سے آیا ہوں ای جانب دائر

چلنا شر وع کر دیتا ہوں..... میں ضرور جے دیو تک چینج جاؤں گا..... آخریہ غار واپس آزار جگہ نہیں آئے گا.... میں اٹھااور واپس چل پڑا..... چلتے چلتے میں کینینے میں شرابور ہو گیا۔ غار ختم نهیں ہور ہاتھا.....ایک جگہ غار کی دوشاخیں پھوٹ رہی تھیں....اب مجھے یہ ؟ نہیں آرہی تھی کہ میں کس طرف ہے آیا تھا .... بس اللہ توکل ایک طرف مرگیا ... ڈیڑھ سوقدم چلاہوں گاکہ غاربند ہو گیا..... آگے دیوار آگئی..... گھبر اکر واپس مڑاادر جلاً جلدی اس جگہ یر واپس آگیا جہاں سے غار کی دوشا خین چھوٹتی تھیں .....اب میں دوس غار میں مڑ گیا..... یہ غار بھی آ گے جا کر بند ہوجا تا تھا.... سخت پریشانی کے عالم میں اللہ پر واپس آگیا..... پریثانی مجھے اس بات کی تھی کہ پیچھے جانے کااب کوئی راستہ نہیں تھا وونوں غار آگے جاکر بند ہو جاتے تھے ..... سخت حیران تھا کہ اگر غار بند ہو جاتے <sup>ہیں آئ</sup> مس طرفء آیاتھا۔ سبچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا .... عجیب تذبذب اور حیرانی پریشانی کے عالم میں ایک ا<sup>را</sup>

بی مانے کی طرف غار میں تیز تیز چلنے لگا .....اندرے میں گھبرا گیا تھااور پچھتانے لگا تھا کہ

كى داسته مل جائے، ميں طاق كے اندرواخل ہو گيااورزينے كى سير حياں چر صنے لگا۔ جیے ہی میں نے زینے پر قدم رکھاطات کی سل اپنے آپ بند ہو گئی ....سیر حیوں میں

اند میراہو گیا ..... میں نے جلدی ہے بیچھے مڑ کر طاق کی سل کو زور ہے دبایا کہ سل اپنی جگہ ے ہے اور میں او پر جانے کی بجائے طاق میں سے نکل کروا پس غاروں میں ہی چلا جاؤں ..... جبدد یکھاکہ طاق کی چھر کی سل کسی طرح تھلتی ہی نہیں توایک بار تو موت آ تھوں کے سائے آگئ، جہاں میں کھڑا تھا وہاں گھپ اندھیرا تھا..... ویوار کو شوٰل شوٰل کر سیر ھیاں بشف لا اسدوس بندره سير هيال چرف كي بعدزينه ختم مو كيا اسدى مين نياتھ سے شول اردیکھا..... آ گے دیوار نہیں تھی بلکہ لکڑی کا دروازہ تھا..... میں نے اسے باہر کی طرف ر مکیلا تو وہ کھل گیا ..... دوسری طرف سے تازہ ہوا کا جمونکا آیا ..... کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ار کی حصت والا کافی کشادہ والان ہے جس میں کئی ستون زمین سے حصت تک صلے گئے نی<sup>ں....</sup> میں دالان میں داخل ہو گیا..... وہاں و لیی ہی ت<u>چھ</u>کی پھیکی روشنی تھی جیسی غار وں میں <sup>ہ</sup> میل ہوئی تھی ..... میں نے دیکھا کہ دالان کی دیواروں میں طاق بے ہوئے ہیں جن میں

عور توں کی پتھر کی مور تیاں رکھی ہوئی ہیں..... مور تیوں کی تمام عور توں کی شکلیںالگ الگ ں عورت کا بھی جوڑا تھا اور ماتھے پر سیاہ بندیا تھی..... میں نے تابوت کو کھولنے کی بہت تھیں .... سب کے بالوں کے جوڑے تھے .... سب نے ہاتھ جوڑر سکھے تھے اور آ تکھیں بر <sub>کو</sub> شش کی مگراس کاڈھکنااپی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا .....ایسے لگ رہاتھا کہ ڈھکنا مضبوط کیلوں تھیں..... عجیب تماشہ تھا..... میں نے مور تیوں کو تو وہیں چھوڑااور وہاں سے نکلنے کا کور ے بند کر دیا گیا ہے ..... تابوت پھر کا نہیں تھا.... سیاہ ککڑی کا تھا..... مجھے امر تسر کے راستہ تلاش کرنے لگا۔ ج<sub>ھا د</sub>نی والے سینمامیں ویلھی ہوئی انگریزی وہشت ناک فلمیں یاد آنے لگیں اور خوف سے کیکن دالان کی دیواریں چاروں طرف سے بند تھیں.....کسی جگیہ کوئی کھڑ کی یادرون میراحلق خٹک ہونا شروع ہو گیا..... میں نے تابوت سے ہٹ کر دالان کی دیواروں کو شول نہیں تھا، لیکن میں نے مایوس ہونے کی بجائے لکا فیصلہ کر لیا تھا کہ جاہے کچھ ہوجائے میر نول کر دیکھا..... دیواریں پھر کی تھیں ،نہ کہیں کوئی کھڑ کی یاطاق تھااور نہ کوئی روشن دان ہی یباں سے نکل کر رہوں گا ..... میں جھک کر دیواروں کا جائزہ لینے لگا کہ شاید کسی جگہ باہر نگے تی ..... حیرت کی بات بیر تھی کہ تازہ ہواوہاں بھی محسوس ہور ہی تھی اور سائس لینے میں کسی كاكوئي خفيه راسته ہو۔

باہر جانے کا تو کوئی خفیہ راستہ نہ ملالیکن اوپر جانے کا ایک اور زینہ نکل آیا.....وہ ان طرح کہ ایک جگہ مورتی کے نیچے دیوار کے ساتھ پھر کیا لیک سل تکی ہوئی نظر آئی ..... میں نے اسے ایک طرف مثایا تواس کے اندرایک زینہ اوپر کی طرف جارہاتھا..... میں نے شگانہ ، میں سر ڈال کراوپر کی جانب دیکھا..... سب سے اوپر والی سٹیر تھی پر ہلکی ہلکی روشنی تھی.....ب سوچ کرمیں شگان میں داخل ہو گیا کہ شایدای زینے ہے باہر نکلنے کا کوئی سبب بن جائے ۔۔۔۔ پیه ایک او پر کواتھی ہوئی سرنگ کم تھی جس کی دیوار میں سٹیر ھیاں بنی ہوئی تھیں .....میں دونوں ياؤن ايك جكه نكا لكاكرزين برج صف لكا ..... آخرى سير هى ير بيني كريس في سربامر فلل و یکھا توا یک اور دالان تھاجوینیچے والے دالان سے حجبو ٹاتھا..... میں شگاف سے باہر نگل آبالار والان کا جائزہ لیا ۔۔۔۔ اس دالان میں روشنی نیچے والے دالان سے بہت ہی تم تھی اور اند جرا اند هیراسا تھا....اس نیم تاریکی میں مجھے دالان کے وسط میں ایک تابوت نما بکس پڑاد کھال دیا....اے دکھ کرمجھ پرخوف طاری ہوگیا کہ خداجانے اس تابوت کے اندر کیاہے۔ دالان میں صرف وہی ایک تابوت تھا..... باقی بچھ بھی نہیں تھا..... حیبت قدر<sup>ے</sup> نیجی تھی اور اس کے جالے نیچے تک لٹکے ہوئے تھ ..... عجیب پر اسر ار اور ڈراؤٹا اجرا تھا..... میں نے سو چاشایداس تا بوت کے اندر سے کوئی راستہ ان منحوس غاروں ہے باہر <sup>نگ</sup>

ہو ... میں ڈرتے ڈرتے تابوت کے قریب گیااور نیم اند ھیرے میں جھک کربڑے <sup>عور ک</sup>

انھ تابوت کو دیکھا ۔۔۔۔۔ تابوت کے اوپر بھی ایک عورت کی ابھری ہوئی شکل بنی تھی۔۔۔۔۔ تم کی دفت محسوس نہیں ہور ہی تھی، لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا ..... کسی وت خیال آتاکه یمی جگه میرامدفن بن جائے گی اور میری لاش تک کسی کونه مل سے گی۔ ٹرین میں ملی ہوئی اداس آئٹھوں والی لڑکی پر مجھے کسی چڑیل کا شبہ ہونے لگاجو مجھے اپنی مکراہٹ کے جال میں پھنسا کر اس جہنم میں لے آئی تھی....کی وقت سوچنا کہ نہیں اس مں اس لڑکی کا کیا قصور ہے .... یہ سب کچھ مجھے میرے گناہ کی سزاملی ہے .... مجھے اپنے آپ کوہندو ظاہر نہیں کرنا چاہئے تھا.....اگراپئے آپ کو ہندو ظاہر نہ کرتا تو بڑی آسانی ہے ہے دیو کے آگے ان منحوس غاروں میں آنے ہے انکار کر سکتا تھا.....کین مجھے میر اشوق فضول بھی لے ڈوباتھا کہ ذراان پراسر ار غاروں کی سیر کی جائے..... میں ایک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیااور خداہے اپنے گناہ کی معانی ما تگنے لگا کہ میں مسلمان تھااور اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے میں نے گناہ کیا ہے .... میری آ تھوں میں آنسو آگئے .... وہاں سے نیچے برے دالان میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا.... میں سخت تھک چکا تھا.... او پر سے مایوس ادر ناامیدی دل و د ماغ پر چھار ہی تھی ..... مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور اس کے بعد مجھے کوئی المولَّ نهر ما ..... مين سو گيا تھا ..... پية نهين يانج وس منك سويا ہوں گاياا يك گھنے تك سو تار ہا تھا لراحانک ایک عجیب سی آواز نے مجھے جگادیا۔ میں آئکھیں کھول کر نیم اند هیرے میں اد هر اد هر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کیسی تھی اور

ى بهي پر نظر نه پڑے ..... مجھے یقین تھا کہ اگر اس بلا کی مجھ پر نظر پڑگئی تو وہ مجھے زندہ نہیں کہاں ہے آئی تھی ..... یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی صدیوں سے بند در وازہ کھلتے وقت جریر ومنحوس عورت ایک بہت بڑے اونچے لیے جن کی طرح تابوت ہے آدھی باہر نکلی

برئی تھی ادر اس کا سر حجبت کے ساتھ لگا ہوا تھا ۔۔۔۔۔اس کی پیشت میری طرف تھی ۔۔۔۔۔ پھر المات آہت آہت گھوم کر میری طرف ہوگئ .... میں مزید سکڑ کر ستونوں کے بیچیے ہو گیا....

ال المجرواب ميرى طرف تها .... مجمع ال كاچيره صاف نظر نبيس آر با تها .... صرف ال كي ، بھیں نظر آر بی تھیں جہال دوسیاہ سوراخ تھے اور اس کے کان اس کے کند ھوں تک لئکے ا تھے۔۔۔۔۔ بند ہو نٹول میں سے دونو کیلے دانت باہر کو نکل کریٹیجے کی طرف مڑے ہوئے

نے ..... خوف کے مارے مجھے لینے آرہے تھے ..... میں سانس لیتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا..... مذاجانے کیا وجہ تھی کہ انجھی تک اس نے مجھ پر حملہ نہ کیا تھا ..... ثاید میں اے نظر نہیں

آرہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں .... آنکھوں کی جگہ دوسیاہ گڑھے نظر آرہے نے ..... جمعے اس بلا کے سانس لینے کی صاف آواز آرہی تھی ..... جب وہ سانس اوپر کو تھینجق تسٹی کی می آواز تکلی تھی ..... اچانک میر بلا جھوٹی ہوناشر وع ہو گئی..... وہ ینچے ہوتی گئی اور

بَرِ تابوت مِ<u>س</u> بِینِهِ حَتَی\_

اباس نے مجھے دکھے کیا تھا .... وہ تابوت میں سے باہر نکل آئی .... میں نے دیکھا کہ اں کا پنچے کا دھڑ غائب تھا.....اس کی دونوں باہیں لٹک رہی تھیں.....اس کا اوپر کا دھڑ ہوا مُمالُكا ، واقعااور آہت آہت میری طرف بڑھ رہاتھا..... میر اخون خشک ہو گیا تھا ..... جسم إلهمت كى بے حسى طارى ہونے لگى تھى ..... ميں نے جينے مارنى جابى ليكن ميرى آوازند نكل گلسسیہ کوئی چڑیل ہی ہوسکتی تھی .....وہ میرے بالکل سامنے آکر رک گئی....اس نے اپنا الزيري طرف برهايا....اس كااب بهي مجه سے سات آٹھ فٹ كا فاصلہ تھا....اس كا بازو المائوتا گیااور پھراس نے لیے نوکیلے ناخنوں والا ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھایا.... میں ا کے ہوش ہوچکا تھا .....اس عورت نما چڑیل نے مجھے گردن سے پکڑ کر زمین سے اوپر 

ہو، مگر وہاں کو کی دروازہ نہیں تھا..... کچھ بھی نہیں تھا..... دیواریں اس طرح اپنی مرا ساکت کھڑی تھیں ..... دالان کے وسط میں تابوت بھی دیسے کا دیسا پڑا تھا ..... وقت کا اندازه نہیں تھاکہ دن ہے یاشام ہے یارات ہے ..... بس ایک پھیکا سااند هیرا جاروں طز چھایا ہوا تھا ..... میں نے آ تکھیں بند کر لیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ٹا<sub>طرا</sub> طرح سے پریشان ذہن کو تھوڑ اسکون ملے ..... ابھی میں نے آئیسیں بندہی کی تھیں کہ وز چر چراہٹ کی آواز پھر سنائی دی ..... میں نے بیٹھے بیٹھے جلدی ہے آتھیں کھول دیں . مجھے محسوس ہوا کہ تابوت کا ڈھکنا آہتہ آہتہ اپنے آپادپر اٹھ رہاہے ..... دہشت یا مارے میر اجسم سر دیڑ گیا ..... میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا ..... میرے دل ا و هز کن تیز ہو گئی..... حلق خشک بلکه کر واہو گیا..... تھوڑی دیر تا بوت کو دیکھتار ہا..... تاہر، كادْ هكنا آهة آهة كلتے كلتے ايك طرف كودْ هلك گيااور جاروں طرف كهراسانا چماگيا... یه بردا گهرا، سر د اور ڈراؤنا سناٹا تھا ..... میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی انجیل کرا

میری نظریں تابوت پر جمی ہوئی تھیں۔

میرے دیکھتے تابوت میں ہے نسواری رنگ کے دھوئیں کاغبار سانگنے لگ د هواں لکڑی کے جالے کی طرح کا تھا..... پتلااور تھہرا تھہراسا تھا. ﴿.. تابوت کے او پر آگر مرزی کے جالے کی طرح تن گیا ..... میں پھٹی بھٹی آئھوں سے دیکھ رہاتھا کہ تابوت؛ ے ایک انسانی سر آہتہ آہتہ باہر نکل کراویر کواٹھنا شروع ہو گیا..... یہ ایک عورت ا تھاجس کے بال بکھرے ہوئے تھے.....عورت کاجسم بہت بڑاتھا..... یہ اوپر ہی اوپراٹن گیا..... پھراس کا سر حبیت کے ساتھ لگ گیا..... وہشت کے مارے میرا برا حال " تھا..... وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا..... میں تابوت سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ الی جگہ بیٹھاتھاجہاں ایک تواند هیراتھااور دوسرے میرے آگے ساتھ ساتھ لگے ہو<sup>ک</sup> - تنون تھے..... میں نے سٹ کراپنے آپ کو ستونوں کی اوٹ میں کرلیا کہ اس تابو<sup>ے دان</sup>

ہے بیچیے چل پڑا تھااور آخر اس مصیبت میں مچنس گیا تھا..... لڑکی بھی مجھے حیرانی ہے کی دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں .....وہ مجھے اس طرح اٹھائے تابوت کے پاس لے آئ ركم من من اس نه مجمل مجمل بيان ليا تفا .... كمن لكي -"تمريل گاڑى ميں تھے .... يہال كيے آگئے؟"۔ میں اے کیا کہتا کہ میں وہال کیے آگیا تھا .... میں تابوت سے باہر نکل آیا تھا .... رالان كاسارا ماحول بى بدل كيا تھا ..... اندھيرا غائب ہو گيا تھا ..... ديواروں كے اوپر قديم لم زے روشن دان کھل گئے تھے جن میں سے دن کی روشن اندر آر ہی تھی ..... حیوت کے مانھ بہلے جوجالے لٹک رہے تھے وہ اب غائب ہو گئے تھے .....میں نے لڑکی سے بوچھا۔ "میں کہاں ہوں؟"۔ اس نے کہا۔

"تم یوگی مت کے پہاڑی والے پرانے مندر میں ہو ..... میں پہاڑی پر جڑی بوٹیاں اکٹی کرنے آئی تھی کہ مندر میں ہے کسی کے چلانے کی آواز س کراد حر آگئی "۔

میں نے کہا۔

"سب سے پہلے مجھے یہاں سے باہر نکالو"۔

وہ مجھے لے کر دالان کی دوسری طرف تی تو وہاں دروازہ تھا جس کے کیواڑ نہیں نے ..... باہر دن کی روشنی ہی روشنی تھی ..... میں سوچنے لگا یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ے اہیں میں نے دن کے وقت کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا..... بہاڑی کی ڈھلان اتر کر ہم نیج آگئے ....میں نے لڑکی سے کہا۔

" يہال جو شمشان بھومى ہے ..... اس كے باوے كالركا جے ديو مجھے رام جى كے غار <sup>ر</sup> کھانے لایا تھا .....وہ غار کس طرف ہیں "۔

کڑی کہنے گئی۔

" ومنیلے کے دوسری طرف ہیں ..... چلومیں حمہیں وہاں لئے چلتی ہوں "۔ میں نے یو حیا۔

"أس مندر مين تابوت كون راج ..... مندرون مين تو مورتيان موتى مين .... بيد

پھر اس نے مجھے تابوت میں بھینک دیا ..... میں چھوٹے چھوٹے بچھروں کے اور گرا تابوت کی تہہ میں پھر بچھے ہوئے تھے .....اس کے ساتھ ہی اس بلا کے حلق سے ایک بھیانک چیخ کی آواز نکلی جس کے ساتھ ہی میری بھی چیخ نکل گئی.....اس بلانے زور<sub>سے</sub> تابوت کاڈ ھکنا بند کر دیا ..... تابوت کے اندر گھپ اندھیر اہو گیا ..... مجھے یوں لگاجیے میں ز میں زندہ د فن کر دیا گیا ہوں..... باہر خامو شی جھا گئی تھی.....جس بلانے مجھے تابوت میں ہر کیا تھااس کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آر ہی تھی..... تابوت کے اندر میرادم گھنے ہ ..... میں نے دو تین لیے لیے سانس لئے اور تابوت کی حصیت پر زور زور سے مکے ماریا لگا..... میں نے دو تین بار ڈھکنے کو اٹھانے کی کو شش کی مگر وہ اس طرح بند ہو گیا تھا جیے ار میں تابوت کی حصیت اور دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہا تھااور چلا بھی رہا تھا کہ مجھے اِ نکالو..... مجھے باہر نکالو..... احیانک مجھے کسی کے قد موں کی آواز سائی دی.... میں خاموا ہو گیا..... کوئی تابوت کے قریب آرہا تھا..... یہ سوائے اس منحوس بلا کے اور کوئی نب ہو سکتا تھا ..... مجھے اپنی حالت پر رونا آرہا تھا کہ میں خواہ مخواہ کیوں سٹیشن پرٹرین سے اتر گیاا اگر از بھی گیا تھا تو مجھے جے دیو کے ساتھ ان غاروں کودیکھنے نہیں آنا چاہے تھا ..... ہاہر۔

"گھبر اؤنہیں ..... میں تابوت کھول رہی ہوں"۔ یه آواز کسی عام عورت کی تھی .....اس بلا کی آواز نہیں تھی..... میں کان لگاکر لگ .... باہر سے تابوت کا شاید کوئی کنڈا پھر سے توڑا جارہا تھا.... پھر تابوت کا ڈھکنا گیا..... ڈھکن کے اٹھتے ہی ایک دم دن کی روشنی ہو گئی..... میں جلدی ہے اٹھ کر بیٹھ گیا والان میں دن کی روشنی پھیلی ہو گئی تھی ..... میرے سامنے ایک لڑکی ہاتھ میں چھڑ<sup>ی</sup> کھڑی تھی..... مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا تھا..... میں چونک پڑا۔۔۔۔؟

ئرین والی اداس آ تکھوں والی لڑکی تھی جس کے عشق میں دیوانہ ہو کر میں ٹرین ھے ان<sup>ر ک</sup>

کسی عورت کی آواز آئی۔

تابوت كہاں ہے آگيا؟"۔

لڑکی ایک لمحے کے لئے خاموش ہوگئی ....اس نے کوئی جواب نددیا ..... پھر کہنے گل ۔ " تہمیں اس طرف نہیں جانا چاہئے تھا"۔

ہم میلے کی ڈھلان پر اس جگہ آگئے جہال سے غار شروع ہوتے تھے .... باہر بر<sub>ا</sub> کھڑ اتھا ..... مجھے دیکھتے ہی بولا۔

"تم کہاں چلے گئے تھے .... میں نے تہمیں بڑا تلاش کیا"۔

میں نے کہا۔

" تمہارے غاروں میں بھٹک گیا تھا .....اس نے مجھے باہر نکالاہے"۔

«كس نے؟"ج ديو نے پوچھا۔

میں نے بلیٹ کر دیکھا تو اداس آئکھوں والی لڑکی وہاں نہیں تھی ..... وہ تو جیسے کی

چھلاوے کی طرح اچانک غائب ہو گئی تھی .... جو دیو حیران تھاکہ مجھے کون کی لڑکی غاروں میں سے نکال کر لائی ہے اور میں حیران ہور ہاتھا کہ اداس آئکھوں والی جو لڑکی مجھے تابوت

یں سے نکال کر لائی تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے .... ج دیونے بوچھا۔

"تم کس اڑکی کی بات کررہے تھے؟"۔

میں نے اے اداس آتھوں والی لڑکی کا حلیہ بتایا تو میں نے ویکھا کہ اس لڑکے کا پڑا ۔

زر دیژ گیا.....کهنج لگا**۔** در حتمہ سے ماسلم تھی

"وه تنهبیں کہاں ملی تھی؟"۔

میں نے اس سے بہت کچھ چھپالیا.... صرف اتنا بتایا کہ یہ لڑکی مجھے یوگ مت بہاڑی کی رسی جانب ملی تھی اور اس نے مجھے یہاں تک کا راستہ بتایا تھا.... ج دیو خاموش رسی جانب ملی تھوڑی دیر بعد کہنے لگا۔

"میرے ساتھ گھر چلو"۔ "میرے ساتھ گھر چلو"۔

"وہ مجھے اپنے شمشان بھومی والے کوارٹر میں لے گیا.....اس نے دروازہ بند کر لیااور

"اس مکان کے باہر مت نکلنا ..... میں پتاجی کوبلا تا ہوں"۔

میں نے حیران ہو کر پو چھا۔ «بین سے محمد محمد

"آخربات کیاہے ..... مجھے بھی تو بتاؤ ..... تم یہ سب پچھ کس لئے کر رہے ہو؟"۔ ہے دیوبولا۔

"تم بوے خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی نے تمہیں کچھ نہیں کہااور تم جان بچاکر آگئے"۔ جو دیو کی باتوں ہے اس لڑکی کے بارے میں میری جیرانی اور میر انجسس بڑھتا جارہا نماسسمیں نے یو چھا۔

" بيرتم كيا كهه رہے ہو"۔

ہے دیوبولا۔

"موہن بھیا!وہ الوکی جو تنہیں غاروں میں سے نکال کر لائی تھی وہ ایک بھٹی ہوئی آتما ہے۔۔۔۔ اس کا نام تر شنا ہے۔۔۔۔۔ وہ جس آدمی کو و کھائی دیتی ہے وہ آدمی اگلے روز مرجاتا ہے۔۔۔۔اگر ندمرے توتر شناکی بھٹکی ہوئی آتما خود آکر اسے مارڈ التی ہے۔۔۔۔۔اب تم یہاں سے

باہر نہ نکلنا ..... میرے پتاجی ابھی آکرتم پر ایبا جادوٹونہ کردیں گئے کہ ترشنا تمہارا کچے نہر بگاڑ سکے گی۔

اس سے پہلے کہ میں جے دیو سے پچھ اور پوچھتا وہ در وازہ کھول کر باہر نکل گیا .....م حیرت میں گم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی سے لڑکی کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے؟ اور جس کی کر ملتی ہے وہ اگلے روز مرجا تا ہے اور اگر نہ مرے تو یہ خود آکر اسے ہلاک کر دیتی ہے؟ مملمان ہونے کی وجہ سے یہ ساری کہانی مجھے جھوٹی لگ رہی تھی ..... ہندولوگوں کا عقیدہ بڑا کر ار ہوتا ہے ..... وہ اس قتم کے تو اہمات پر زبر دست یقین رکھتے ہیں ..... مجھے بے دیو کی باتوں پر جیرانی ضرور ہوئی گریفین بالکل نہیں آیا تھا .... یہ کہانی مجھے الف لیانی کی کسی کہانی کی طرف گلی گریہ کہانی ہی تھی ..... محض آیک کہانی جے لوگوں نے اپنی طرف سے مبالغہ شائل کر کے پچھ کا پچھ بنادیا تھا ..... اس قتم کی من گھڑت اور مبالغہ آ میز کہانیاں میں پہلے بھی الن علاقوں میں ہندولوگوں کی زبانی بہت سن چکا تھا۔

ہ ہیں، مگر وہاں اس کی فریاد کون سنتا تھا.....اس کا بوڑھادادا بھی اسے نہیں بچاسکتا تھا، ماہتی ہوں، مگر وہاں اس کی فریاد کون سنتا تھا.... ، خانجہ لوگوں نے تر شنا کو زبر دستی اٹھا کر چہا کی کٹڑیوں پر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے خاوند کی ، لاش کے ساتھ لٹادیااوراس کے اوپر کھی چھڑک کر آگ لگادی ..... کہتے ہیں کہ آگ لگتے ہی ر شاکی خوفناک چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپ کر بالکل سید ھی کھڑی ہوگئی.....اس کے دونوں ہتی دونوں پاؤں لوہے کے تارہے بندھے ہوئے تھے ....اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی نی ..... شعلے اس کے جسم کو جلارہے تھے .....لوگوں نے دیکھا کہ ترشنا آگ کے بگولے ک طرح چتا کے اوپر گھومنے لگی اور گھومے گھومتے وہاں کھڑے لوگوں کی طرف بڑھی ....اس ی چنیں بلند ہور ہی تھیں ..... لوگ جو تیاں چھوڑ کر بھاگ اٹھے ..... لڑکی تر شنا کے سارے جم كوآگ لكى ہوئى تھى .....و ، بگولے كى طرح كھوم رہى تھى ..... كھومتے كھومتے وہ شمشان گھاٹ کے احاطے میں چکر لگانے گئی ..... پھروہ زمین پر گریڑی اور جل کر راکھ ہو گئی ....اس ک راکھ اور ہڈیاں ساری رات چاکے پاس پڑی رہیں ..... صبح اس کا بوڑھا دادا اپنی بوتی کے پول، یعنی ہڈیاں اور راکھ لینے آیا تاکہ وہ انہیں دریامیں بہاسکے ....اس کے ہاتھ میں مٹی کا چوڑ ما گراتھا.... ج دیو کا باپ اے اس جگہ لے گیا جہاں اس کی بوتی ترشنا آگ کے شعلوں میں کیٹی زمین پر گر کر جل کر راکھ ہوگئی تھی ..... وہاں ترشنا کی ہڈیاں اور راکھ پڑی تھی.... ہے دیو کا باپ اشلوک وغیرہ پڑھتے ہوئے ترشنا کے پھول اٹھاکر مٹی کے برتن میں ڈالنے لگا.... ہے دیو کے باپ کا کہناہے کہ جبوہ ترشناکی ہٹریاں اور راکھ سمیٹ کربرتن میں ڈال چکا تواس نے جہاں تر شنا جل مری تھی وہاں تر شنا کو زمین پر کیٹے ہوئے دیکھااور ڈر کر یچھے ہٹ گیا.....تر شنا کے دادانے ہو چھا۔

"کیا ہوا پجاری جی؟"۔

لوں گی اور پھر غائب ہو گئی تھی .... جے دیو کے باپ نے بتایا کہ بھی مجھی ایسا ہو تا ہے کہ زر بالكل زنده حالت ميں اپنے دادا كے ساتھ ٹرين ميں بيٹھ كراپنے گاؤں آتى ہے، حالانكه ال وادا بھی مرچکا ہے ..... گاؤں کے مٹیشن پر اتر کر وہ دادا کے ساتھ کیے میں سوار ہو کرائے گاؤں کی طرف آجاتی ہے .... اس دوران اسے کوئی نہیں دیکھا .... وہ کسی کو نظر نہر آتی.....اس کا یکہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا، جو کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کے دوسرے ، ون مرجاتا ہے ..... اگر نہ مرے توتر شناکی آتماخود آکراہے مارڈالتی ہے .... جددیو کا باپ

"اس واقعے کو چار سال بیت گئے ہیں.....ان چار سالوں میں ترشنا کی بھٹی ہوئی آنا گاؤں کے صرف تین آدمیوں کو نظر آئی تھی .....وہ تینوں کے تینوں انگلے روز مرگئے تھے "۔ میں نے جے دیو کے باپ کو ہنادیا کہ تر شناکی بھٹکی ہوئی روح مجھے ریل گاڑی میں بھی اپنے دادا کے ساتھ نظر آئی تھی اور میں نے اس کے کیے کو بھی گاؤں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ج د ہو کے باپ نے پوچھا۔

" ریل گاڑی میں کیاوہ تنہیں دیکھ کر مسکرائی تھی؟"۔

" ہاں ..... جب ٹرین سٹیشن پررک گئی تھی اور وہ اپنے داد ا کے ساتھ ڈبے سے ازنے لگی تھی تواس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تھااور وہ مسکرائی تھی''۔

بوڑھے باپ نے پو حجا۔ "اس کے بعد آج جب وہ تمہیں ہوگی مت کے غار کے باہر ملی تھی تواس نے تم-کوئی بات کی تھی؟"۔

" ہاں .... اس نے کہاتھا کہ میں او هر جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آئی ہوں.... آؤ تہہیں راستہ دکھاتی ہوں اور وہ مجھے وہاں لے آئی تھی جہاں جے دیو پہلے سے موجود تھا"۔ بوڑھے پجاری نے گھبر اکر جے دیوسے پوچھا۔

"ج دیواتم نے تو ترشناکی آتماکو نہیں دیکھا؟"۔

و نہیں پاجی اوہ مجھے نظر نہیں آئی تھی .... میں نے بوڑھے سے کہا۔ " ج دیو کے پاس بہنچنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے یہ لڑ کی غار میں سے

ال كرلائي ب توج ديوني وچهاتها كه كون مي لوكى ؟"-

" میں نے گردن موڑ کر کہا تھا کہ بیہ لڑکی .....اور اس وقت ترشنا کی بھٹکتی روح غائب

بوڑھے نے بھگوان کا شکر اداکرتے ہوئے کہا۔ " ہے بھگوان! تیری بردی کریاہے کہ اس منحوس آتمانے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا .....

نہیں تومیر ابیا بھی موت کے منہ میں چلاجا تا۔

بوڑھےنے میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔

"موہن! تم برای بھاری مصیبت میں مچنس چکے ہو ..... ترشاکی آتمانے متہیں صرف ریکھائی نہیں ہے بلکہ تم ہے باتیں بھی کی ہیں ....اب تمہار از ندہ رہنانا ممکن ہے"۔ ان کی اس قتم کی با توں پر میں دل میں ہنس رہاتھا، کیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا.....

میرے دل میں کسی وقت یہ خوف بھی سر اٹھانے لگا تھا کہ واقعی ترشنا کی آتما مجھے ہلاک نہ کردے ....ایک تو میری عمر چھوٹی تھی دوسرے مجھے اس قتم کے واقعات کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا ..... میر ااپنے رب الغالمین پر ایمان بھی پختہ تھا مگر تقاضائے جری اور کم عمری کے

باعث میں ول میں ڈر بھی رہاتھا کہ کہیں ان کفار کے ان تو ہماتی اور جادو ٹونے کے چکر میں چن کر کہیں ہے مجے نہ مارا جاؤں ..... میرے ضمیر میں میر کا نٹا بھی چبھ رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے بہت برداگناہ کیا ہے، چنانچہ میں دل میں باربار خداہے اپنے گناہ کی

معانی مانگ رہاتھا، چنانچہ جب بوڑھے بجاری نے کہا۔ "موہن! تم میرے بیٹے کے دوست ہو ..... میں ترشنا کی آتماہے تمہیں بچانے ک پوری پوری کو شش کروں گا ..... میں سمجھ منتر پڑھ کر اس کوارٹر کے اردگرد پھونک دول

گا....ان منتروں کی طاقت کے اثر ہے کل ترشناکی بدروح اس گوارٹر میں داخل نہ ہو کے م اور کم از کم کل وہ تم پر حملہ نہیں کر سکے گی ..... میں بھی ان لوگوں کی مشر کانہ ہا توں ہے جہاڑ ہو گیاتھا .... میں نے کہا۔

"لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے ہلاک کر سکتی ہے ..... میں کہاں کہاں اس بدروح ہے اینے آپ کو بیا تا پھروں گا"۔

ج دیو کے باپ نے کہا۔

"اس کا علاج .....اس کا ایائے بھی میرے پاس ہے ..... میں تمہیں منتر پھونک کر ایک مبره دول گا ..... وه مبره تم اپنی جیب میں بڑی حفاظت سے رکھنا ..... جب تک میره تمہار یاس رہے گا ترشناکی آتما تمہارابال بھی بیکانہ کرسکے گی ..... بس تم صرف کسی طرح آج کی رات اس کمرے میں بندرہ کر گزاردو''۔

اس کے بعد ہے دیو کا باپ منتر پڑھتے ہوئے کوارٹر کے گرد چکر لگانے لگا.... ہے دہو نے مجھے بتایا کہ پتاجی نے منتر اور اشلوک پڑھتے ہوئے کوارٹر کے پندرہ چکر لگائے ہیں .... چکر پورے کرنے کے بعد بوڑھامیرے کمرے میں آکر بولا۔

"موہن! میں نے اپناچلہ پورا کر لیا ہے .....اب تم کل سارادن اس کمرے میں بندر ہو گے .....ایک بل کے لئے بھی باہر قدم نہیں رکھو گے ..... ہے دیو تمہارے لئے بھو جن بالٰ

لا کروے جایا کرے گا"۔

"ایابی ہوا ..... میں نے دوسرے دن اپنے آپ کو کوارٹر کے اس بوسیدہ کرے میں

بند كرليا..... كسى وقت مجھے لگنا كه ميں خواہ مخواہ ان توہم پر ست لوگوں كى باتوں ميں آگا موں .... مجھے یہاں سے بھاگ جانا جائے .... پھر خیال آتا کہ ان لوگوں کی باتیں چے نہ نقل آئیں اور تر شناکی بدروح سچ مچ گلا گھونٹ کر مجھے مار نہ ڈالے .....ایک دود فعہ میرے دل ٹمل

خیال بھی آیا کہ میں کیوں ان لوگوں کی باتوں میں آکر کمرے میں قید ہو گیا ہوں ..... مجھ یباں سے بھاگ کر سیدھا سٹیشن پر چلے جانا چاہئے .... وہاں سے دلی جانے والی کوئی نہ ک<sup>ول</sup>

گاڑی مجھے مل ہی جائے گی، لیکن میں کمرے سے باہر قدم نہ رکھ سکا ..... ہے دیو مجھے آگر

بېرادررات کو کھاناوغیر دونے گیا تھا۔ بېرادررات ون گزر گیا.....رات بھی گزر گئی.....اگلادن طلوع ہوا تو میں نے خدا کا شکرادا کیا کہ ے بلائل می .....اب آ کے جو ہوگاد کی جائے گا ..... میں اس علاقے میں رہوں گا ہی

ر بی توز شای بدروح کہاں آئے گی ..... صبح کے وقت جے دیو کا باپ آگیا ..... کہنے لگا۔

"موہن! بھگوان کی تم پر بڑی کر پاہوئی ہے کہ میرے منتروں نے تہہیں ترشناایی بلا ے بیالیا ہے ..... یہ بتاؤ کہ رات کو وہ آئی تو نہیں تھی؟ تمہیں چینیں تو سنائی نہیں دیں؟

نہارے سینے پر بیٹھ کر تواس نے تمہار اگلاد بانے کی کوشش نہیں گ؟"۔

میرے ساتھ الی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ..... تر شناکی بدر اوح توخواب میں بھی مجھے الله نہیں آئی تھی .... میں نے جے دیو کے باپ کو بتادیا کہ پچھ نہیں ہوا....اس نے کہا۔ "میں نے اپنے گرو مہان گرو گور کھ ناتھ کے منتروں کا جاپ کیا تھا.... ترشناکی

پرروح آگر تمہیں کیے تنگ کر سکتی تھی؟"۔ "آپ کابہت بہت شکریہ ....اب میں یہاں سے چلے جانا چا ہتا ہوں"۔ "تم کہال جاؤ کے ؟"ج دیو کے باب نے بوچھا۔

میں نے کہا۔

"میں دلی جاؤں گا..... دلی میں میرے ماتا پتارہتے ہیں"۔

وه كهنے لگا۔

"میں کم از کم تین چار دن سے پہلے یہاں سے جانے کامشورہ نہیں دوں گا..... بہتر ہوگا کہ تم کم از کم تین دن ہمارے پاس اس کوارٹر میں ہی رہو ..... میں منتر پھونک کر مہرہ اپنے اتھ لایا ہوں .... یہ تم اپنے پاس رکھو گے .... تمہیں کوارٹر میں بند ہونے کی ضرورت کبیں ہے .....تم کوارٹر سے نکل کر ادھر ادھر چل پھر سکتے ہو لیکن میں کم از کم تین دن تمہیں ابی مگرانی میں رکھنا جا ہتا ہوں۔

میں نے یو نہی کہہ ویا۔

"لیکن میرادلی جانا برا ضروری ہے ..... مجھے گھرے نکلے کئی روز ہوگئے ہیں....

ناکہ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو بچے مان لیا تھا، ورنہ کسی کسی وقت جب مجھے پر خالص محبت ۔ ررن محبت کا غلبہ ہو تا تواس لڑکی کی معصوم مسکراہٹ والا بھولا بھالا چبرہ میری آنکھوں ے سامنے آجا تااور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بیالا کی کوئی چڑیل بھی ہوسکتی ہے، لیکن اس ے بادجود بوگی مت کے مندر والی چزیل کا ڈراؤنامسکلہ اپنی جگہ پر قائم تھا....ا بھی

ي ميں اس نتیج پر نہيں پہنچ سکا تھا کہ وہ حقیقت تھی یا میرادن میں دیکھا ہوا کوئی ڈراؤنا

ج دیو کے پتاجی نے مجھے منتروں والا مہرہ دے دیا تھا ..... جو کالے رنگ کاخوبانی کی تھل کے برابر تھا .... میں اس مصیبت کواپنے پاس نہیں رکھنا چا ہتا تھالیکن مجبور ہو کرر کھ لیا

فاکہ جہاں سب کچھ ہورہاہے وہاں سے بھی سہی۔

لوگ مر گھٹ میں جلانے کے لئے ایک مردہ لے کر آئے .... ہے دیونے بتایا کہ یہ شہر کی

نے چہا کو آگ و کھادی ..... تھوڑی در بعد لکڑیوں نے آگ پکڑلی اور شعلے بلند ہونے

للے ....اس کے ساتھ ہی لاش لے کر آنے والے آدمی جے دیو کے باپ کو پچھ بیسے وغیرہ

ال كر چلے گئے ..... ميں اور جے ديو جلتي ہوئي چتاہے بچھ فاصلے پر المي كے در خت كے ينج بیٹے یہ منظر دیکھ رہے تھے ....اس کا باپ چنا کو آگ لگا کر کچھ دورایک تخت پر بیٹھاناریل پی

"موہن بیٹا! میری ایک بات مان لو ..... گور کھ ناتھ کا مہرہ میں تمہیں دے رہاہوں اس کی طاقت ترشناکی آتماکو تمہارے پاس نہیں آنے دے گی .....کین میں جا ہتا ہوں کہ کہ کم تم دودن اور میرے پاس رہ جاؤ .....اس کے بعد بے شک بے فکر ہو کر چلے جانا''۔

میرے ما تا پامیرے لئے پریشان ہورہے ہوں گے''۔

بوڑھے پجاری نے سوچ کر کہا۔

توہم پر ستوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کی توہات کا مجھ پر بھی اثر ہوئ ها..... به قدرتی بات تھی اور میں کوئی پختہ عمر کا آدمی نہیں تھا..... چودہ پندرہ سال کی م<sub>یر ک</sub> عمر تھی ..... میں نے سوچا کہ چلود ودن اور رہ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میں آنے وال کسی بلاے اُ

جاؤں کیو نکہ ہوگی مت کے پرانے مندر میں میں ایک بلاکے قابو آچکا تھااور خدانے مجھے وہاں ے نکالا تھا.....اگر خدامیری مدونه فرماتا تو پية نہيں قبرايے تابوت كے اندر ميراكيا مال ہو تا..... میں زندہ بھی رہتایانہ رہتا، <sup>لیک</sup>ن ایک بات میر می سمجھ میں نہیں آر ہی تھی کہ <sup>ج</sup>ر

اڑی کی بدروح کے بارے میں بہلوگ مجھے الی الی خوفناک باتیں بتا چکے تھے اس نے میر میں آگر مجھے تابوت سے باہر نکالا تھا ..... اگر وہ بقول جے دیو کے باپ کے واقعی میری مان كى دسمن تقى اور مجھے ہلاك كرنا جا ہتى تقى تو مجھے بند تابوت ميں سے كيول نكالتى؟ و إلى مج مرنے کے لئے جھوڑ دیتی ..... اگر وہ لڑکی ترشنا زندہ انسانی حالت میں نہیں تھی اور الناك

بدروح تھی تووہ مجھے بوی آسانی ہے وہیں ہلاک کر عمتی تھی ..... جبان باتوں کا خیال آنا مجھے جے دیو کے باپ کی ساری باتیں جھوٹ لگتیں اور میرے دل سے ترشنا کی بدر و ح کافون کچھ دیرے لئے فکل جاتا، کیکن پھر کفر غالب آ جاتااور میرانا پختہ ذہمن توہمات کا شکار ہوہا

که کیا پیة تر شناکی روح واقعی کسی وقت اجانک نمود ار مو کر میر اگلاد بادے۔ عجیب شش و پنج کی حالت تھی میری کیکن میں نے وہاں مزید دودن تھہرنے کا کیسے

کر لیا تھا.....اب وہ اداس آ تکھوں والی لڑکی جو مجھے ریل گاڑی میں ملی تھی اور جس <sup>کے</sup> محبت ہو گئی تھی میرے دل و دماغ ہے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک ڈرا<sup>دگی جا</sup> نمودار ہو گئی تھی جو مجھے ہلاک کرنے کے لئے میرا پیچیا کررہی تھی ..... بیرسب پچھ<sup>ال ک</sup>

مزیدایک دن گزر گیا..... کوئی واقعہ پیش نہ آیا..... میں کوارٹرے نکل کر ٹہلنے کے لئے کھیتوں میں یا ندی کی طرف نکل جاتا تھا ..... اسی روز کاذکر ہے کہ شام کے قریب پچھ ا یک گانے والی طوا کف کی لاش ہے جو اس گاؤں کی رہنے والی تھی اور اس نے مرتے وقت ومیت کی تھی کہ میری لاش کو میرے گاؤں والے مر گھٹ میں نذر آتش کیا جائے ....لاش کے ساتھ سات آدمی ہی تھے .... ج دیو کے باب نے مجان پر لکڑیاں چن دی تھیں .... عورت کی لاش کو لکڑیوں کے اوپر لٹاکراس کے اوپر لکڑیوں کی ایک اور تہہ لگادی .....ایک آدی نے لکڑیوں پر پیتل کی ہانڈی میں سے تھی انڈیل دیا .....ان کے ساتھ آخری رسومات کے دقت اشلوک پڑھنے والا کوئی برجمن وغیرہ نہیں تھا ..... یہ کام جے دیو کے باپ نے ہی انجام دیا .... چھے سات آدمی جو طوا کف کا مردہ لے کرشہر سے آئے تھے ان میں سے ایک

ر نے جاتے ہوئے ساتھ لے جانااور ندی میں بہادینا ..... میں سونے جارہا ہوں ..... تم بھی مار آرام کرو"۔

ج دیوکا بوڑھاباب چلاگیا ....اس کے جانے کے بعد بے دیو کہنے لگا۔

"موہن! ایک کام کرتے ہیں ۔۔۔۔ میں صبح صبح اشنان کرنے کے لئے نہیں اٹھ سکتا۔۔۔۔۔
مردہ تھوڑی دیر کے بعد جل کر راکھ ہوجائے گا۔۔۔۔ میں سلاخوں سے انگارے ہٹا کر بوے
چئے ہے مردے کی ہڈیاں اور پچھ راکھ چتا میں سے اٹھا کر مٹی کے کثور ہے میں ڈال کر تہمہیں
رے دوں گا۔۔۔۔ تم اسے اپنے کمرے کے کونے میں رکھ دینا۔۔۔۔ کل دو پہر کو میں لے جاکر
اے ندی میں بہادوں گا۔۔۔۔ پتاجی نے صبح کیا چھا تو میں کہد دوں گا کہ میں نے صبح صبح ہی پھول

ہندولوگ اپنے مردوں کی راکھ اور ہڈیوں کو پھول کہتے ہیں..... امیر ہندو تو اپنے عزیدوں کے پھول گئے دیا ہیں۔... غریب لوگ وہیں کسی ندی یادریا میں استے ہیں است غریب لوگ وہیں کسی ندی یادریا میں ہادیتے ہیں.... مجھے کیااعتراض ہو سکتا تھا.... میں نے کہا۔

" ٹھیک ہے ..... تم مٹی کا کٹورا کمرے میں رکھ دینا"۔

رہا تھا.....میں نے جے دیو سے بوچھا۔ "آگ لگنے ہے مر دے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی"۔

"آدمی جب مرجاتا ہے تواس کو کوئی خبر نہیں ہوتی .....وہ تو پھر ہوجاتا ہے ....<sub>ال</sub> چاہے زمین میں دبادو ..... چاہے آگ میں جلادو ..... سب ایک برابر ہے "۔

میں نے کہا۔

«لیکن آدمی کو آگ لگانا مجھےاحچھا نہیں لگتا"۔

ج د بوبولا۔

"اپناپندهرم کی بات ہے ۔۔۔۔۔ ہماری ما تاجی کہا کرتی تھیں کہ جب ہم مردے کے نہی بہادیے تھے "۔ جسم کو آگ لگاتے ہیں تواگنی دیو کیا ہے اٹھا کرلے جاتی ہے "۔ ہندولوگ اپنے مر

میں نے بوجھا۔

" یہ اگنی دیوی کون ہے؟ ..... کہاں ہے آ کر مردے کواٹھا کرلے جاتی ہے"۔ جے دیونے جمھے حیرانی ہے دیکھااور بولا۔

" تم ہندو ہو کرا گن دیوی کو نہیں جانتے ؟اگنی دیوی آگ کی دیوی ہے.....وہ آکا ٹن۔ آتی ہےاور مر دے کے جسم کواٹھا کر آکاش کی طرف لے جاتی ہے"۔

جھے فور اخیال آگیا کہ میں نے تو جے دیو کے آگے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا ہے۔۔۔۔۔میں نے کہا۔

"احيها احيها السبال الساب مين سجه كيا السبين بهول كيا تها" ـ

اتنے میں ہے دیو کا باپ تخت پوش سے اٹھ کرنار میل ہاتھ میں لئے آیااور جے دہو-خداگا۔

ہوں۔
"ان لوگوں میں سے عورت کے پھول اکٹھے کرنے کوئی نہیں آئے گا .....دہ کہہ۔ میں کہ آئے گا .....دہ کہہ۔ میں کہ آپ لوگ خود ہی پھول اٹھا کر ندی میں بہادینا ..... ہمیں جلدی شہر پنچنا ہے .... ثمر رات کو مردے کے بھول ایک کٹورے میں ڈال کر رکھ دوں گا ..... تم صبح مندی پراٹنا

کوئی آہت آہت وستک دے رہاتھا .... میں یہ سمجھا کہ صبح ہوگئ ہے اور جے دیونے دو ہر) ارادہ بدل دیا ہے اور مردے کی بڑیوں والا کثورا لینے آیا ہے .... میں چارپائی سے انٹور دروازے کے پاس گیا .... میں نے احتیاطا پوچھا۔

> "گون ہے؟"۔ دوسر ی طرف ہےایک عورت کی آواز آئی۔

" میں جھانی کی ککشمی طوا بُف ہوں ....اپنے پھول لینے آئی ہوں"۔

وہشت کے مارے میرے جسم پر لرزہ ساطاری ہو گیا ..... ہیے اس عورت کی آواز نم جس کے مردہ جسم کوہم شام کے وقت جلا کر راکھ کرچکے تھے۔

ماہرے اس عورت کی ایک بار پھر آواز آئی۔

"در وازه کھولو..... میں جمانی کی کشمی ہوں..... میں اپنے پھول لینے آئی ہوں"۔

میں ایک بھٹنی بدروح کے لئے کیے دروازہ کھول سکتا تھا ۔۔۔۔۔ میں وہاں نے بھاگ جانا پہنا تھا، گر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ۔۔۔۔۔ کرے کی صرف ایک ہی کھڑکی تھی جس میں رہے کی سلاخیں گئی ہوئی تھیں ۔۔۔۔ دہشت کی وجہ سے میراحلق خشک ہور ہاتھا ۔۔۔۔۔ کمرے بہانہ چراتھا ۔۔۔۔۔ میں نے سونے سے پہلے بتی بجھادی تھی ۔۔۔۔ استے میں دروازہ اپنے آپ

لل گیا.... میں ڈر کر چارپائی کے پیچھے جھپ گیا..... میری آئیسیں دروازے کو دکھ رہی تھی..... دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا ..... استے میں ایک عورت کا ہمولا سااندر داخل ہوا..... میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے ڈوب رہی تھی..... عورت اندھیرے میں نچھ کچھ نظر آرہی تھی..... اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی..... وہ سیدھی اس طرف گئی جہال ہے دیو نے جھائی کی طوا کف گاشمی کی مڈیاں اور راکھ مر تبان میں رکھی ہوئی تھیں..... عورت کا بیلام تبان کے پاس آکر رک گیا.... وہ عورت کی سر د آہ بھرنے کی آواز آئی.... وہ

"میرے ساتھ چلو گے ؟ میں جھانی کے رانی محل میں رہتی ہوں"۔

مجھ پر لرزہ طاری تھا.... میں اے کیا جواب دیتا.... خوف سے میراخون خشک ہورہا مسیم سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت نہیں ہے بلکہ کشمی کی بدروح ہے جو مرنے کے بعدای

د نیامیں بھٹکنے لگی ہے .....جب میں نے کوئی جو اب نہ دیا تووہ بھٹکتی بدروح بولی۔ " تمہاری آتماردی احجمی ہے ..... یہاں سے چلے جاؤ"۔

اور وہ دروازے میں سے نکل گی .....اس کے جانے کے بعد دروازہ اپنے آپ بنر موسیا ہے۔ ہور اور وہ دروازہ اپنے آپ بنر موسیا ہوگی سے بنا چارپائی کے بیچھے د بک کر بیٹھارہ ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ بدروح کمرے سے جاچکی ہے اور دوبارہ نہیں آئے گی تو میں اٹھ کہ چارپائی پر بیٹھ گیا .....اب نیند مجھے کہاں آتی تھی .....باقی کی ساری رات چارپائی پر بھی بیٹے کو اور کبھی لیٹے کا اور کبھی لیٹ کی ساری رات چارپائی پر بھی اور کبھی لیٹے گزار دی ..... دن نکل آیا ..... میں نے دیکھا کہ کونے میں کشی طوا کف کی راکھ اور بٹریوں والا مر تبان نہیں تھا .... پہلے تو میں یہی سمجھا کہ رات کو میں نے کوئی ڈراؤ تا خواب دیکھا ہے ۔۔۔۔۔۔ جب مر تبان کو غائب پایا تو مجھے یقین کر نا پڑا کہ رات کوم پر کشمی کی بدروح آئی تھی اور اپنے بھول لے گئی ہے۔۔

دن کافی نکل گیاتھا کہ جے دیو آگیا ..... کہنے لگا۔ «معرب سے مصاب میں میں را آؤں کیم اکٹھر ہیٹھ کر

"میں مر دے کے بھول ندی میں بہا آؤں بھراکٹھے بیٹھ کرناشتہ کریں گے"۔ میں خاموش رہا .... جے دیو میرا ہم عمر لڑ کا ساہی تھا..... وہ اس کونے کی طرف ً

جہاں اس نے شام کوخود مرتبان رکھا تھا، گر مرتبان وہاں نہیں تھا..... اس نے حیران ہو کہ میری طرف دیکھا.... کہنے لگا۔

"مر تبان کہاں چلا گیا؟"۔

میں پھر بھی خاموش رہا.....وہ بولا۔

'کیابات ہے موہن ..... تم خاموش کیوں ہو؟ اگر صبح صبح تم نے مرتبان کی راکھا ہڈیاں ندی میں بہادی ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے تم نے''۔

میں نے کہا۔

"میں نے مردے کے بھول ندی میں نہیں بہائے"۔ جے دیواور زیادہ حیران ہو کر بولا۔ " تو پھر مرتبان کہاں چلا گیا؟"۔

میں نے کہا۔

«مر جان میں جس مردہ عورت کی را کھ اور بٹریاں تھیں وہ خود اسے لے گئی ہے"۔ « یہ تم کیا کہدرہے ہو؟"۔

ج دیو میرے پاس آ کر چار پائی پر بیٹھ گیا ..... جب میں نے اسے رات والا واقعہ سنایا تو روم امنہ تکنے لگا ..... اے یقین نہیں آر ہا تھا ..... اس نے فور أ جا کر اپنے پتا جی کویہ واقعہ

رو بر عادیا ....اس کا بوژها باپ میرے پاس آگیا .... کہنے لگا۔

"کیاتم پورے و شواس کے ساتھ کہتے ہو کہ رات جو عورت اپنے پھول لینے آئی تھی اس نے ابنانام کشمی بتایا تھا؟"۔

میں نے کہا۔

"بالکل میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہاہوں"۔ عربی نیف

اگریه کوئی خواب ہو تا تومر تبان کو تو یہاں موجود ہونا چاہئے تھا''۔

"اس عورت نے کیا کہا تھا؟" بوڑھے نے پوچھا۔

ں نے کہا۔

"اس نے دروازے پر دستک دی ..... میں جاگ رہاتھا.... میں نے پوچھاکون ہے .....

درس کا طرف ہے اس نے کہا ..... میں جھانی کی گشمی ہوں، میں اپنے پھول لینے آئی

ہوں .... میں ڈر کر چار پائی کے پیچھے جھپ گیا، کیونکہ جھانی کی گشمی کو تو ہم شام کو جلا پکے

تھ .... عورت نے دوبارہ کہادروازہ کھولو ..... میں جھانی کی گشمی ہوں ..... میں اپنے پھول

لینے آئی ہوں ..... میں ڈر کے مارے کانپ رہاتھا..... استے میں دروازہ اپنے آئی مورت کے ہیولے کو دیکھا.... وہاندر آئی اور سید ھی اس کو نے کی طرف گئی

مل نے ایک عورت کے ہیولے کو دیکھا.... وہاندر آئی اور سید ھی اس کو نے کی طرف گئی

لائل سدور وازے کے پاس جاکر اس نے میری طرف گردن موڑ کر دیکھااور کہنے گئی سد۔ کیمٹ ساتھ چلو گے ؟ میں جھانسی کے رانی محل میں رہتی ہوں سداس کے بعد وہ در وازے شماسے اہر نکل گئی۔۔۔۔۔اس کے جانے کے بعد در واز ہائپے آپ بند ہو گیا۔ ہے دیواوراس کابوڑھاباپ دونوں بڑی حمرت سے میری بات سن رہے تھے۔ میں نے بات ختم کی تو بوڑھا بولا۔

"تم خوش قسمت ہوکہ اس کے ساتھ نہیں گئے .... اس نے ٹھیک کہا تھا کر م حیانی کے رانی محل میں رہتی ہوں .... اس عورت کو جو حیانسی کی مشہور طوا کف تم جھانسی کے رانی محل کے کھنڈر میں لے جاکر ہی گلا دبا کر مار دیا گیا تھا..... پولیس اس کے قا تلوں کو تلاش کرر ہی ہے"۔

میں نے جے دیو کے باپ سے کہا۔

جاؤں اور کوئی بدروح مجھے نہ چٹ جائے ....اس کئے میں آج ہی یہاں سے چلاجاؤں گا"۔

'' بھی تر شناکی بھنگتی روح کے چلے کے دودن باقی ہیں ..... میر اچلہ پورانہ ہوا تو تر ثانی بدروح تمهین زندہ نہیں چھوڑے گی ....اس لئے میری مانو اور دودن اور رک جاؤادر مجھ چلە پوراكرلىنے دو"۔

مگر میں نے دل میں وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کرلیا تھا..... کچھ دیر بعد میں نے او ج دیونے ناشتہ کیا ....اس کے بعد میں وہاں سے بھا گنے کی ترکیبیں سوچنے لگا .... با کچے دیر کے بعد چلا گیا ....اس کے باپ نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کبانی کین مجھے اب اس کے منتروں اور اس کے چلوں وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی .....مجھے بہاڑ لگا ہوا تھا کہ یہ جگہ بدروحوں کا مسکن بن چکی ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی بلا میرے پیچے ﴾

لگ جائے ..... میری جیب خالی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی ..... مجھے ٹرین میں بنج مكث سفر كرناتها .... ميں بغير نكث سفر كرنے كاعادى تھا..... مجھے صرف اتنابى كرناتھاكدال ہے بھاگ کر ربلوے سٹیشن پر پہنچوں اور جو پہلی گاڑی دلی کی طرف جارہی ہوا<sup>س ٹیں پہ</sup>

جاؤں ..... میں کمرے سے نکل آیا.....اد هر اد هر دیکھا..... وہاں نہ تو ہے دیو تھااور نہا<sup>ر</sup> باپ ہی مجھے د کھائی دیا ..... موقع بڑاا چھا تھا..... میں کھیتوں کی طرف چل دیا....

معلوم تھا.... میں جلدی جلدی چل رہاتھا، لیکن میں نے طے کرر کھاتھا کہ اگر ہے ۔۔۔ ب<sub>اان کا</sub>باپ آبھی گیا تومیں واپس جانے سے صاف انکار کر دوں گا۔ عربی میرے پیچھے کوئی نہ آیا۔۔۔۔کھیتوں سے نکل کر میں چھوٹی کچی سڑک پر ہو گیا جو

۔ مدی ریلوے شیشن کو جاتی تھی ..... ریلوے شیشن پہنچ کر میں نے ایک آدمی ہے یو جیما کہ الی گاڑی کب آئے گی ۔۔۔۔اس نے بتایا کہ ایک گاڑی ابھی ابھی نکل گئی ہے ۔۔۔۔ ... زیره محضے بعد دوسری گاڑی آئے گی ..... میں پلیٹ فارم پر ہی بیٹھ گیا ..... کلٹ میرے نہیں تھا، مگر میں بے فکر ہو کر بیٹھا تھا .... ٹکٹ چیکر نے آکر ٹکٹ چیک بھی کی توزیادہ

"اب میراجی یہاں سے اکھڑ گیا ہے ..... ڈرتا ہوں کہیں کسی مصیبت میں نہ مجر فرادہ بھی کرے گاکہ جھے شیشن سے باہر نکال دے گا .... میں کچھ دیر بعد دوبارہ آ جاؤں ہے۔۔ان سارے چکروں سے میں اس کم عمری میں ہی گزر چکا تھا۔۔۔۔۔ مشکل صرف اس وقت

بن آتی تھی جبٹرین میں ٹی ٹی ٹکٹ چیک کرتا تھا ..... میری کم عمری کی وجہ سے آج تک لی کک چیکر نے مجھے ریلوے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا..... بس وہ مجھے ٹرین سے اتار رباقه السائراس وقت ثرین کسی سٹیشن پر کھڑی ہوتی تھی تو میں پلیٹ فارم پر از کر ادھر

ارم ہوجاتا..... ٹرین چکتی تو دوڑ کر اس کے آخری ڈب میں سوار ہو جاتا تھا..... یہے برودہ لاُن رِبغير مكن سفر كرتے ہوئے ميں نے اس قتم كے ايدونچر كئى بار كئے تتے ..... مصيبت الدوت پر جاتی تھی جب ٹکٹ چیکر مجھے رات کے وقت کسی ویران سے سٹیشن پر اتار ویتا تھا۔

ال وقت چونکه دن تقااس لئے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، چنانچہ میں پلیٹ فارم پراو حر اوم گومتا پھر تارہا..... میں نے کرتہ یا جامہ اور چیل کہن رکھی تھی اور کوئی سامان میرے الته تبین تھا..... پندرہ سولہ سال کی عمر تھی .....اس عمر میں کہاں سامان لے کر سفر کرتا

<sup>اتا ہو</sup>ل توبڑا حیران ہو تا ہوں کہ میں اتنے لیے لیے سفر بغیر ساز وسامان کے اور وہ بھی بغیر مُكْ لِيحِ كُرلياكرتا تقا ..... گاڑى آگر پليك فارم يرركى تومين تھر ڈ كلاس كے ايك ۋب مين أ

<sup>پر ہو</sup> کیا ۔۔۔۔ بید گاڑی دلی جارہی تھی ۔۔۔۔۔اس کی ایک بوگ کے اوپر جمبئی جھانسی دلی کی سختی گلی ۔ بن می ..... گاڑی تھوڑی و برے لئے ہی رکی اور پھر چل پڑی ..... میری اس زمانے میں

تم .... یہاں کے ہری چھیل کے کیلے بوے مشہور تھ ....ان پر نسواری د حبول کے نشان ں انکل نہیں ہوتے تھے ..... بالکل سر سبز ہوتے تھے گراندرے بے حدیثے تے زم اور خوشبودار : برتے تھے ۔۔۔۔ ای طرح لکھنٹو کے سٹیشن پر مختلف عطریات اور پان کے قتم قتم کے واموں کی خوشبو کیں پھیلی ہوتی تھیں .... اکھنٹو کاریلوے سیشن اپنی نفاست، نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے سارے ہندوستان میں مشہور تھا.... اس کی عمارت لا مور کے ر الجرے مشیشن کی عمارت کی ہو بہو نقل تھی ....اس کے پلیٹ فارم پریان سگریٹ کے سال بھی ہواکرتے تھے .... پھ نہیں اب ہوتے ہیں کہ نہیں .... یہ شال بڑے بے سنورے ہوتے تھے .... یہاں ایک بہت بڑا آئینہ ضرور لگا ہو تا تھا جس کے سامنے کھڑے ہو کر گاہک ا ہے بال وغیرہ درست کیا کرتے تھے ..... پان سگریٹ کے شالوں پر اتنی خو شبو کیں اڑتی تھیں کہ آدمی کو محسوس ہونے لگتا کہ یہ پان سگریٹ کا نہیں بلکہ لکھنٹو کے مشہور عطر مازوں اصغر علی، محمد علی کے عطریات کا شال ہے۔

کلتے جاتے ہوئے جمریا کا سٹیٹن آتا تواس کے بلیٹ فارم پراترتے وقت مجھے پھر کے کو کلوں کی ہلکی ہلکی بوضر ور محسوس ہوتی ..... جھریا میں کو کلے کی کا نیں تھیں اور یہاں انجن پر بقر کا کو کلہ لادا جاتا تھا .... جمبئ کے سٹیشن پر مجھے ہمیشہ ایرانی ہوٹلوں میں پی جانے والی عائے اور بارش کی خوشبو آتی تھی .... ایک جائے اوراوپر سے بارش .... بارش میں واع .... عاعت سے بھاگ كر جمبى بار جب ميں آ شويں جماعت سے بھاگ كر جمبى سنشرل کے سٹیٹن پر پہنچا تھا تو مجھے بارش اور چائے کی اس خو شبونے ریلوے سٹیشن سے باہر نہیں نظنے دیا تھا.....اسی طرح سری لٹکا کے دارالحکومت کولمبو کی طرف سفر کرتے ہوئے راہتے میں ایک چھوٹے سے جنگلاتی ریلوے سٹیشن پر گاڑی رکی تواس وقت بارش ہورہی تھی اور تین کے سرخ مٹی والے پلیٹ فارم سے مٹی اور انناس کی خوشبو آرہی تھی ..... تھوڑی ہی در بعد وہاں انناس بیجنے والی سلونی لڑ کیاں آگئی تھیں ....انہوں نے کیلے کے سنر گیلے بتوں برکٹے ہوئے انناس کے قتلے رکھے ہوئے تھے اور آواز لگار ہی تھیں ..... یا نمین ایپل سر فائیو مینٹ سراور ی سویٹ سر!

ایک عادت رہی تھی کہ میں کسی ایک ڈیے میں ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا ..... دو تین شمیش گر جاتے تو میں کسی دوسرے ڈب میں چلاجاتا ..... بیہ ضرور دیکھے لیتنا تھا کہ بیہ ڈبہ تھر ڈ کلاس کا، ہے ..... یہاں سے بھی گاڑی چلی تود و چار سٹیشن گزر جانے کے بعد میں تھر ڈکلاس کے <sub>ایک</sub> و ب میں آگیا..... یہاں بیضے کو جگہ نہیں تھی ..... میں دروازے کے پاس کھر اہو گیااور ہار کا نظارہ کر تااور کھیتوں، در ختوں اور پہاڑی ٹیلوں کو پیچھے کی طرف جاتے دیکھارہا۔ وہاں سے دلی کافی دور تھا ..... کوئی برا سٹیشن آتا تو میں بلیٹ فارم پر اتر کر گھومنا پر ہ شروع کردیتا..... کتابوں رسالوں کے سال پر جاکر رسالوں کی تصویریں دیکھا.....فرر کلاس کے ریفر شمنٹ روم کے سامنے سے ضرور گزر تا ..... کیونکہ وہاں سے اکثر جائے ک خوشبو آیا کرتی تھی جو مجھے بڑی پند تھی ..... جائے آج کل بھی پاکستان میں بڑی معیاری مل

ہے مگر اس زمانے میں کپٹن کے کئی برانڈ ہوتے تھے ..... ایک اور نج پیکو جائے ہوا کرتی تھی .....اس کی خو شبو مجھے اپنے ساتھ اڑا کر جنگلوں، سمندروں اور چائے کے ان دیکھے باغات کی طرف لے جاتی تھی .... بزے سیشنوں کے پلیٹ فار موں پر ان دنول اتنار أن نہیں ہوا کر تاتھا.... یہ میں س 42-1941ء کی بات کر رہا ہوں.... جیرت کی بات ہادر اس کامیں نے کافی مشاہدہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ہر بڑے ریلوے سنیشن کے بلیٹ فارم کی فضاءالگ ہوتی تھی ..... مثال کے طور پر يمبے بروده لائن پر ہر دوئی نام کاايك سميشن آتا تھا... یہ چھوٹاساشہر ہواکر تا تھااور یہاں کے لڈو بڑے مشہور تھے....اس سٹیشن کے پلیٹ فارم ہ بڑی بوندی والے لڈوؤں کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوتی تھی.....اس خوشبو میں گلاب کے عرق کی دھیمی دھیمی مہک بھی ہوتی تھی..... جو ہر دوئی کے لڈوؤں میں ڈالا جاتا تھا 🗝 یباں پھیری والے ہر دوئی کے لڈولے لو، ہر دوئی کے لڈولے لو کی آوازیں لگاتے پھرنے تھے..... ان کے پاس مٹی کے کوڑے ہوتے..... ہر کوزے میں سالٹے کے سائز کے دولڈا ہوتے تے ۔۔۔۔۔ لڈوؤں پر سفید بوراچینی کی بڑی باریک سی تہہ جمی ہوتی تھی جس میں ہے لڈا کی بردی بوندیاں زرد موتیوں کی طرح نظر آتی تھیں،اسی طرح بھوساول کے سٹیشن برگا<sup>ڑ گ</sup> تھہرتی تو مجھے اس کے بلیٹ فارم پر ہمیشہ ہری حجیل کے کیلوں کی ہلکی ملک آیا <sup>کر ل</sup>

مین نے ٹی ٹی کو ڈ بے میں چڑھتے دکھے لیا تھا۔۔۔۔۔ آگے کوئی بڑا سٹیشن آنے والا تھا۔۔۔۔۔
اب یاد نہیں کہ وہ کون ساسٹیشن تھا۔۔۔۔۔ بہر حال ٹی ٹی کو وکھے کر میر ادل ایک دو بار زور سے
وھڑ کا پھر میں سنجل گیا۔۔۔۔۔ ٹرین کی سپیڈ تیز ہو چکی تھی ورنہ میں کھڑ کی میں سے باہر چھلانگ
لگادیتا۔۔۔۔۔ مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ میر بے پاس بھی آگیا۔۔۔۔۔ بولا۔۔۔۔ چل
بے لڑکے ٹکٹ دکھا"۔

میں نے اداکاری شروع کردی ..... مجھی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالت ..... مجھی پاجا ہے کی جیبوں کو مُوْلت ..... اس زمانے میں ایسے پتلون نمایاجا ہے ہوا کرتے تھے جنہیں دوجیبیں گل ہوتی تھیں ..... ٹی ٹی فور اسمجھ گیا کہ میں بغیر مکٹ کے سفر کررہا ہوں ..... میں نے کہا ...... " پیتہ نہیں کہا چلا گیا ..... میں نے اس جیب میں رکھا تھا۔

ئی ٹی نے مجھے کان ہے کپڑ کر کھڑ اکیااور بولا۔

"میں سب سمجھتا ہوں ..... جی تو چاہتا ہے کہ اگلے سٹیشن پر تمہیں ریلوے پولیس سے حوالے کر دوں، مگر تمہاری عمر پرترس آتا ہے ..... بس یہی کر سکتا ہوں کہ جہاں گاڑی رکے وہاں تمہیں نیچے اتار دوں گا"۔

خدا جانے میں کتنی دیر چلا ہوں گا کہ ایک ندی کا بل آگیا.... میں بل پر سے گزر گیا.... سانپوں کا بھی مجھے ڈر لگا ہوا تھا.... میں نے من رکھا تھا کہ سانپ ریل گاڑی کے بہوں کی آواز کے عاشق ہوتے ہیں اور برسات کی را توں میں ریل کی پٹر کی پر لیٹ کر دور سے آتی ریل گاڑی کے بہیوں کی تھر تھراہٹ کو محسوس کر کے مست ہوجاتے ہیں.....

صرف مجھے نیچے اتار نے کے لئے رکی تھی ..... مجھے نیچے اتار ااور آگے چل دی۔

اس آدمی نے اپناہند ووانہ نام بتایاجو میں بھول گیا ہوں ..... کہنے لگا۔

"بوربدارات كهواس كاايك مهمان آياب"-

نيد بمرى آواز مين بوجها-"كون بوتم؟"\_

مجهر گھور کر دیکھااور بولی۔

"اے اندرلے آؤ"۔

میرے قد موں کی آواز پر کوئی بھی سانپ گھبر اکر مجھے ڈس سکتا تھا، مگر خدا کا شکر ہی رہا ہے اگراند هیرے میں کوئی سانپ ریلوے لائن پر لیٹا بھی ہوا تھا تواس نے میری طرف توریز کی، کیکن ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تھا.....ریل کی پٹڑی زمین سے چھ سات فٹ کی بلند<sub>گار</sub> بنی ہوئی تھی .... یہ آدمی نیچے چلا آرہا تھا.... اس کے ہاتھ میں لاکٹین تھی جو جل رہی تھی ..... وہ جھاڑیوں میں سے نکلا تو مجھے نظر آیا..... وہ سامنے کی جانب سے میری طرف آر ہاتھا..... مجھے دیکھ کروہ وہیں رک گیا تھا..... جب میں اس کے قریب پہنچا تواس نے مجھے

وہ آدمی لاکٹین ہاتھ میں لئے اوپر میرے پاس آگیا....اس کے دوسرے ہاتھ میں لبا

"الكلاسليشن توكوسول دور ب ..... رائے ميں كوئى شير چيتا مل كيا تو زندہ نہيں

"ميرے ساتھ آؤ ..... گاؤل قريب بي ہے .... وہال رات گرار كر صبح يلے جانا"۔

اس کے لہج میں بڑی شفقت تھی .... میں اس کے ساتھ چل پڑا .... ہم کھیتوں میں

ے گزررہے تھے .... شاید دھان کے کھیت تھے، کیونکہ جاولوں کی دھیمی دھیمی خوشبولکا

وفت آ جاتی تھی.....ایک در میل چلنے کے بعد ایک گاؤں کی دو تین بتیاں د کھائی دیں...۔،

ایک جھوٹا ساگاؤں تھا جس کے ہر مکان پر اند حیرا چھایا ہوا تھا..... وہ آدمی مجھے ایک پرال

حویلی میں لے آیا..... یہاں اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا .....ایک عورت نے دروازہ کھول کر

"میں رک گیا .....میں نے کہا۔

میں پریشان ہو گیا.....میں نے یو چھا۔

بانس تھا....و بہاتی آدمی تھا، کہنے لگا۔

" پھر میں کیا کروں؟"۔

"كارى چھوٹ كئى تقى ..... پيدل اكلے اسليش پر جار ماہوں"۔

اوراس کے ساتھ ہی اس نے لالٹین میرے چہرے کے قریب کردی .....عورت نے

''دلی بیہاں سے کتنی دور ہے؟''۔ عور ت نے کہا۔ ''زیادہ دور نہیں ہے۔۔۔۔۔اب تم سو جاؤ۔۔۔۔۔ مجھے بھی نیند آر ہی ہے''۔

وه عورت چلی گئی .... میں جاریائی پر لیٹ گیا.... بہت تھکا ہوا تھا.... فورا ہی

و کیا .... مبح صبح ای عورت نے مجھے جگا کر کہا۔

"الهو..... منه ما تھ وھو کرناشتہ کرلو"۔

عنسل خانہ کونے میں بناہوا تھا۔۔۔۔۔ میں نے منہ ہاتھ وھویا۔۔۔۔۔ عورت مجھے رسوئی میں لے گئی۔۔۔۔ وہاں چائے پک رہی تھی۔۔۔۔۔ ساتھ رات کی چکی ہوئی روٹیاں اور مکھن تھا۔۔۔۔۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔۔۔۔خوب ناشتہ کیا۔۔۔۔۔ عورت مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھور

كرد كم ليتي تقى ..... ميں نے اس سے يو چھا۔

"یوربداراکی لاریاں کہاں سے چلتی ہیں؟"۔ مجھے دہاں چھوڑ آؤ ..... میرے یاس مکٹ کے پیمے نہیں ہیں"۔

عورت کے چہرے پرایک پراسرار ساتیسم نمودار ہوااور فورا ہی غائب ہو گیا ..... وہ

نازهرونیاں پکار ہی تھی .... کہنے لگی۔

"صحن والی چارپائی پر جاکر بیٹے جاؤ ..... پورب داراکا آدمی تھوڑی دیر میں آئے گا..... اس کے ساتھ چلے جانا"۔ میں چارپائی پر آکر بیٹھ گیا..... حویلی کا ماحول برا پر اسر ارسا تھا.....

دہاں سوائے اس عورت کے مجھے کوئی دوسر اانسان ابھی تک نظر نہیں آیا تھا..... تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا آدمی جس نے سریر نیلار ومال باندھ رکھا تھا.....

مرف ائیک صدری اور و هوتی پہنی ہوئی تھی .....عورت کے ساتھ میرے سامنے آکر کھڑا بوگیااور میراجائزہ لینے لگ ..... میں اٹھ کھڑا ہوا تھا .....عورت نے مجھ سے کہا۔

" یہ شامو ہے .... اس کے ساتھ چلے جاؤ ..... یہ تمہیں خود دلی جانے والی لاری پر

بخادے گا.....جاؤ"۔

شامو کی نسواری رنگ کی آنکھوں میں ایسی چک تھی جیسے اسے اس کا شکار مل گیا

دیہاتی نے کہا۔

"تم اے اندر لے جاکر سلاد و ..... میں صبح پورب دارا ہے مل لوں گا"۔

عورت نے مجھ سے کہا۔

"آ جاؤ....اندر آ جاؤ"۔

مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں کسی مصیبت میں گر فآر ہو چکا ہوں ..... جھے الم بھی کیے ہو سکتا تھا..... عورت نے ڈیوڑھی کا در دازہ بند کر دیا ..... ڈیوڑھی میں دھیمی ردٹی دالی لا لئین روشن تھی ..... لا لئین کی روشنی میں عورت کی آگے ہے مڑی ہوئی ناک ۔ مجھے اس پر کسی چڑیل کا گمان ہونے لگا تھا، گمراس کا لہجہ بڑا شفقت بھرا تھا.... کہنے لگا۔ "میرے ساتھ آؤ..... اندر دالے صحن میں جاریائی پر سوجانا ..... تم کہاں۔

آرہے ہو؟"۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے اندرونی صحن میں لے آئی جو چاروں طرف۔ او ٹچی او ٹچی قلعہ نمادیواروں سے گھراہوا تھا..... وہاں ایک چارپائی پچھی ہوئی تھی.....ثما<sup>ا</sup>

پر بیٹھ گیا ..... میں نے اسے بتایا کہ میں جمبئ سے دلی جارہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گا' رکی ..... میں نیچے اتر کر مہلنے لگا ..... مہلتے مہلتے ذرادور چلا گیا تو گاڑی چل پڑی ..... دارُ

ری .... یں بیچ اور رہے ہو جگی تھی .... میں اے نہ بکڑ سکا ..... عورت بول ہو گاڑی کو بکڑنا چاہا مگراس کی رفتار تیز ہو چگی تھی .... میں اے نہ بکڑ سکا ..... عورت بول ہ

د کوئی بات نہیں ..... پورب دارا کی لاریاں چلتی ہیں ..... وہ تمہیں صبح کی لار<sup>ک'</sup>

بشادے گا .....تم دلی چلے جانا"۔

میں نے بو حھا۔

ہو....کہنے لگا۔

"آ جاؤبابو .... آ جاؤ .... تمهين دلي پنجائ ديتابول"-

میں اس کے ساتھ ہولیا..... دن کی روشنی چاروں طرف بھیلی ہوئی تھی کے باہر ایک خشہ حال می پرانی جیپ کھڑی تھی جس کی حبیت ترپال کی تھی ....

کے باہر ایک خشہ حال می پرائی جیپ گفری کی جمل کی مجھت ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا..... جھےاپنے ساتھ بٹھالیا.... کہنے لگا۔

"بابوا پنجاب سے آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

"ہاں ۔۔۔۔امر تسرے "۔

"ہوں" شاموبولا ..... كوئى بات نہيں سب ٹھيك ہو جائے گا۔

جی کھیتوں کے در میان بے ہوئے کچے رائے پر گر داڑاتی چلی جار ہی تھی ۔۔۔۔ پر

نے محسوس کیا کہ جیپ گاؤں کی طرف جانے کی بجائے اسے ایک طرف چھوڑ کرائ ۔ آگے نکل گئی ہے .....میں نے جھجکتے ہوئے شاموسے پوچھا کہ لاری اڈہ گاؤں میں نہیں ۔ اس نرکیا۔

> " پورب دار اکالار کاڈہ گاؤں ہے پچھ دور داقع ہے"۔ ابھی پہنچ جائمیں گے وہاں۔

جی کھیتوں نے نکلی تو چھوٹے ہوے ٹیلوں کاسلسلہ شروع ہو گیا ..... ہیں نے موال پورب دارا کو گاؤں سے باہر لاری اڈہ بنانے کی کیاضر ورت تھی .....اس وقت آسان کہا جمع ہوناشر وع ہو گئے تھے ..... ٹیلوں کاسلسلہ ختم ہوا تو در ختوں اور جنگلی جھاڑیوں والااً

ں ہوں روں روں ہوں ہے۔ جنگل شروع ہو گیا۔۔۔۔۔اس جنگل کے وسط میں کھلی جگہ تھی جہاں میں نے دیکھا کہ پندرہ اُ میری عمر کے لڑکے کلباڑیاں لئے در خت کاٹ رہے تھے۔۔۔۔۔چھ سات آ دمی بندوقیں اُٹ اُن کی نگر انی کررہے تھے۔۔۔۔۔۔ ابھی تک مجھے ان لڑکوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے لوہ

کڑے نظر نہیں آئے تھے ..... میں یمی سمجھا کہ ارد گرد کے قصبوں کے لڑکے ہیں جو) محنت مز دوری کر رہے ہیں ..... شامونے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔

"آ جاؤ ..... عنهیں دلی جانے والی لاری پر سوار کر ادول"۔

وہاں در ختوں کے نیچے کھیریل کی تین چار چھوٹی چھوٹی کو ٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں ۔۔۔۔۔
ان میں ایک کو ٹھڑی کمبی تھی ادر فوجی ہیرک کی طرح کی تھی۔۔۔۔۔ ایک موٹا چوڑا چکا بھاری
موٹچھوں والا کالے رنگ کا آدمی موٹڈھے پر بیٹھا سگریٹ ٹی رہاتھا۔۔۔۔۔ ایک آدمی اس کے
اور میں بیٹھا اس کی پیڈلیاں دبارہاتھا۔۔۔۔۔سامنے تیائی پر بچھ کھیل وغیرہ تھے۔۔۔۔۔ شامونے مجھ

' "په يورب دارام ..... په تهمين دلي پېنچاد کا"۔

اں وقت میری چھٹی حس نے مجھے خبر دار کردیا..... کم بخت چھٹی حس نے مجھے خبر دار کردیا..... کم بخت چھٹی حس نے مجھے خبر دار کردیتی خبر دار کردیتی

زمیں اس آدمی کے ساتھ تبھی نہ جاتا جو ایک رات پہلے مجھے ریلوے لائن پر ملاتھا، کیکن اب ریہو چکی تھی ادر جو پچھے میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھادہ ہونے والا تھا۔

ربن ق روبور یرک میروی کا دیا۔ مجھے شامونے یورب دارا کے سامنے پیش کردیا۔

بورب دارا کی آنگھیں نسواری تھیں اور ان میں سرخی کی ایک سروی لہر محسوس ہورہی تھی۔۔۔۔۔ بورہی تھی۔۔۔۔ بورہی تھی۔۔۔۔

"كورب!كهال ت آياتها؟"-

میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ '' پنجاب سے''نہ

یورب دارانے شامو کی طرف دیکھ کر کہا۔

"ارے شامواے کام پرلگادے .... جا"۔

میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ میں دلی جانا چاہتا ہوں ..... مجھے کام کی ضرورت نبیں ہے ....اس پر پورب دارانے مجھے ار دومیں ایک موٹی سی گالی دی اور کہا۔ "ابے تمہیں کام کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوا ..... ہمیں تو کام کی ضرورت ہے"۔

اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا شامو مجھے بازو سے پکڑ کرایک کو ٹھڑی میں لے

" پلوبے میرے ساتھ"۔

نامو مجھے کو تھڑی سے نکال کر اس طرف بڑھا جہاں دس پندرہ لڑکے در ختوں کی کررہ جسے ۔۔۔۔۔ میں ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا، گر چلنے پر مجبور تھا۔۔۔۔۔ لوہ برے باؤں کو تکلیف دے رہے تھے ۔۔۔۔ وہاں جو مسلح پہرے دار لڑکوں کی گرانی برے میں ان کے حوالے کر دیا گیا۔۔۔۔ انہوں نے مجھے بھی کام پر لگادیا۔۔۔۔ میں نے بھے مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔۔۔۔ انہوں کے تجھے بھی کام پر لگادیا۔۔۔ میں در خت کردی کو پیچھے سے ایک پہریدار نے مجھے گالی دے کرایک تھیٹر بھے۔۔ ایک پہریدار نے مجھے گالی دے کرایک تھیٹر بھے۔۔۔ ایک پہریدار نے مجھے گالی دے کرایک تھیٹر

"ديکياکياہے ہے....کام شروع کر"۔

اں کے تھپٹر سے میر اہونٹ بھیٹ گیا تھا۔

الله العدى سوگئے۔ مجھے نیند نہیں آرہی تھی .....سارابدن درد کررہاتھا..... ہونٹ جہاں سے بھٹ گیاتھا آیا..... جہاں ایک آدمی چارپائی ڈالے بیٹھاتھا..... شامونے اس آدمی سے کہا۔ "وارانے کہاہے اس کارا تھی بندھن کردو"۔

شامونے کہا۔

"ارے بابوایہ کلوالوہار ہے ..... تمہارے پاؤں میں کڑا ڈال کر تمہارارا کی ہز کر رہا ہے ..... تم ذرا پہن کر تود کیھو"۔

جو نہی وہ آدمی میری طرف بردھا ..... میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیااور اونچی آوازش "خبر دار جو میرے پاؤں میں کڑاڈالنے کی کوشش کی"۔

اس کے ساتھ ہی شامونے اتنی زور سے جھے ایک تھیٹر مارا کہ میں پنچ گر پڑا۔ میرے ہو نٹوں کے کنارے سے خون بہنے لگا..... شامو جھے گالیاں دینے لگا....ال-آدمی سے کہا۔

"اہے بکڑ کر ڈالواس کے پاوک میں بیڑیاں"۔

اسے پر رورور اسے پوری میں یوی میں سمجھ گیاتھا کہ یہ لوگ بڑے ظام،
میں چکرا گیاتھا ..... سہم بھی گیاتھا ..... میں سمجھ گیاتھا کہ یہ لوگ بڑے ظام،
کے لوگ ہیں اور مجھے قید کررہے ہیں ..... ان کروں کے ساتھ گزڈیڑھ گزگا ہے،
میں لوہے کے دو کڑے ڈال دیئے گئے ..... ان کروں کے ساتھ گزڈیڑھ گزگا ہے،
میں لوہے کے دو کڑے ڈال دیئے گئے ..... ان کروں کے ساتھ گرڈیڑھ گزگا ہے،
میں موجہ کے میں قدم قدم چل تو سکتا تھا گر بھاگ نہیں سکتا مونے ای کو ٹھڑی میں سے ایک کلہاڑی اٹھا کردے دی اور کہا۔
شامونے ای کو ٹھڑی میں سے ایک کلہاڑی اٹھا کردے دی اور کہا۔

وہاں بھی زخم میں در د ہورہا تھا.... میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں کیوں اس آدی ک

ساتھ چل پڑاتھا، گراب بچھتانے سے بچھ حاصل نہیں ہوسکتاتھا.....صرف وہاں ہے ف<sub>ارا</sub>؛

تركيبين ،ي سوچ سكتا تهاجو بظاهر بهت مشكل د كھائى ديتا تھا..... ايك تويهاں آس ياس كي

آبادی نهیں تھی..... سارا علاقہ ویران اور جنگلاتی تھا..... ہمیں َروز صبح اٹھادیا جاتا.<sub>...ال</sub>

ا کیک گلاس چاہے کا ایک باسی روٹی کے ساتھ دیا جاتا .....اس کے بعد ہمیں جانوروں کی ط

ہائک کر جہاں کٹائی ہور ہی تھی وہاں پہنچادیا جاتا اور ہم در خت کا شنے کی مشقت میں لگ

جاتے .... مسلح پہریدار ہروقت ہاری مگرانی کرتے رہتے،ای طرح جب ایک ہفتہ گزر گا

ِ <sub>عا</sub>گ جانا چاہتا تھا مگر بھا گئے کا کو ئی راستہ نظر نہیں آتا تھا ..... پاؤں میں بند ھی ہو ئی رسی ، یہ ہے میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا ..... تیسرے دن رات کے وقت وہاں ایک بہت بڑا ہے۔ ای آکر کھڑا ہو گیا ۔۔۔۔ ہمیں ہیر ک سے نکال کراس ٹرک میں جانور دن کی طرح ٹھونس دیا ر کے اندر دونوں جانب دیوار کے ساتھ لوہے کی ہمیں لگی ہوئی تھیں..... ہمارے ، کی رسیاں کھول کر ہمارے پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر زنجیروں کے کنڈے ٹرک ' <sub>بین م</sub>یں پھنسادیئے گئے ..... ٹرک چاروں طرف سے بند تھا..... صرف دیواروں کے اویر ، ن<sub>ی مورا</sub>خ رکھے گئے تھے جن میں سے تازہ ہوااندر آرہی تھی..... ٹرک کے اندراس قدر ایک دن ہم سب کے پاؤں میں سے لوہے کے کڑے اتار دیئے گئے ..... جنگل کے تقری اس قالہ ہم سب قیدی لڑکوں کا براحال ہورہاتھا۔

آخرٹرک چل پڑا ..... ٹرک کے چلنے سے اندر تازہ ہوا آئی تو ہم سب کی جان میں جان ن السد درائور كى سيث كے عقب ميں ايك چوكور كھڑكى تھى جس ميں سے وہ تھوڑى نوزی دیر بعد جھانک کر قیدی لڑکوں کو دیم لیتا تھا .....ساری رات ٹرک چاتار ہا..... دن نُکلا زر ر مزک ہے ہٹ کر جنگل میں کسی جگہ کھڑ اکر دیا گیا ..... یہاں ہمیں ٹرک ہے نکال کر ا کہ جگہ در ختوں کے در میان تھوڑا بہت چلایا پھرایا گیا ..... چار مسلح پہریدار ہمارے آگے نیج تے .....اس وقت ہمارے پاؤں کھلے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ الله سكا ..... يبال جميں جاتے اور باس روٹی كھانے كودى گئى..... ايك ندى پر جميں سخت اس میں نہلایا گیا .... اس کے بعد ہم سب قیدی لڑکوں کے ایک ایک یاوس میں رسی المه كرايك دوسرے سے اى طرح باندھ ديا گياكہ ہم چل پھر تو سكتے تھے مگر بھا گئے كاسوال ناپیانہیں ہوتا تھا..... بندوق لئے ایک پہریدار ہر وقت ہمارے سر پر موجود ہوتا تھا..... 'ب<sub>ن</sub>بر کوہمیں تبلی دال کے ساتھ دوروروٹیاں کھانے کو دی گئیں.....ای طرح رات کو بھی ۔

کی کی کھانادیا گیا..... جب رات کا ند حیر اچھانے لگا تو ہمیں واپس ٹرک میں مال مویشیوں الرارد هلل كر جمين زنجيرول كے ساتھ باندھ ديا گيااور ٹرك چل پاا۔

تین دا تول کے سفر کے بعد ہم جمبی پہنچ۔

ان لوگول نے ٹرک جمبئی کے ساحل سمندر ہے کچھ فاصلے پر ایک و بران جگہ پر کھڑ اکیا

. سارے سو کھے در خت ہم نے کاٹ ڈالے تھے.....اس کے بعد ہمارے یاوُل میں رسان پانرہ دى كئير ....رسيان اسى طرح باندهى كني تفيين كه بهم چل توسكتے تھے مگر بھاگ نہيں سكتے نے ..... دودن تک ہم ہے کوئی کام نہیں لیا گیا ..... ہمیں ندی پر لے جاکر نہلایا گیا ..... پھر ب لڑکوں کو جن کی مشقت اور کم خوراک سے پہلیاں نظر آنے گی تھیں ایک ایک کر تدادراید ایک نیکر بہننے کودی گئی ....ایے لگ رہاتھا جیسے ہمیں کسی اور مہم کے لئے تیار کیا جارہا ہے۔ آخریه راز بھی کھل گیا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں وہاں ہے ایک بڑے ٹرک میں ڈال کر جمبئی کے جایا جارہاہے جہال ہمیں ایک اور ایجن کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا اور وہ ایجن ہمیں کسی طریقے۔

بحری جہاز میں سوار کراکر جنوبی افریقہ لے جائے گا جہاں ہمیں کسی گھنے جنگل کی کٹائی براگا!

دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا.....اس لڑکے نے پہریداروں سے ہیربات

تھی..... میں اس انکشاف پر بڑا پریثان ہوا..... میں کنو ئیں سے نکل کر کھائی میں گر<sup>نے وال</sup> تھا..... اگر ایک بار جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچادیا گیا تو پھر ساری زندگی وہاں ہے، ا نصيب نہيں ہو گی..... سخت مشکل میں تھنس گیا تھا..... کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا....

یہ بات مجھے ایک لڑکے نے سر گوشیوں میں بتائی تھی..... اتفاق سے جمیں ایک

تن .... یہاں دو آدی آئے ..... انہوں نے ہمارامعائنہ کیااور چلے گئے ..... یہال ہمیں بتایا گیا اور چلے گئے ..... یہال ہمیں بتایا گیا کہ ہم جنوبی افریقہ جارہ ہیں جہاں ہم محنت مز دوری کریں گے اور ہمیں نئے کپڑے بھی ملیں گے اور ہر مہینے اتنی تنخواہ دی جائے گی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی پینے بھیج مکیں گئے ..... ہمیں وہاں پوری آزادی ہوگی اور ہم شہر کی سیریں بھی کر سکیں گے ..... ہی سب ہم سب لڑکوں کو معلوم تھا کہ ہم ایک ہمیں جھوٹے دلاسے دینے والی با تمیں تھیں ..... ہم سب لڑکوں کو معلوم تھا کہ ہم ایک کو مکیں میں گررہے ہیں۔ کو کمیں میں گررہے ہیں۔ میر ادل میہ سوچ سوچ کر بیٹے اجارہا تھا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ جنوبی افریقہ طاگر

تو چیچے میرے ماں باپ بہن بھائیوں کا تو براحال ہو جائے گا..... میں تو انہیں بتا بھی نہیں سکوں گاکہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں..... وہ لوگ تو بہی سمجھیں گے کہ میں کی حادثے میں ہلاک ہو چکا ہوں..... کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں..... کہا جاؤں.... میر اکیا حشر ہونے والا ہے..... اس سے پہلے ججھے اس قتم کی سنگین صورت حال بھی پیش نہیں آئی تھی.... ہمیں سمندر کے کنارے ایک ویران بیرک میں بند کردیا گیا..... ہمیں نہیں آئی تھی ..... ہمیں سمندر کے کنارے ایک ویران بیرک میں بند کردیا گیا..... ہمیں دوسرے ایجنٹ کے حوالے کردیا گیا تھا..... یہاں ہماری مگرانی کرنے والے نے لوگ تھے .... ان کے پاس را تفلیں تھیں ..... برے ایجنٹ نے ہم سب کوایک تقریر کرکے خبردا کے ۔.... بیرک میں کردیا تھا کہ اگر کسی نے بھا گئے کی کوشش کی تواسے وہیں گولی مار ڈی جائے گی ..... بیرک میں میں ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں ..... کسی لا کے کے فرار ہونے کا سوال وہ بیر انہیں ہو تا تھا ..... معلوم ہوا کہ آد ھی رات کے بعد سمندر کے کنارے ایک سٹیم آئ بید انہیں ہو تا تھا ..... معلوم ہوا کہ آد ھی رات کے بعد سمندر کے کنارے ایک سٹیم آئ

میرے سامنے فرار ہونے کا صرف یہی ایک موقع تھا کہ سٹیمر میں سوار ہونے۔
پہلے یہاں سے کسی طرح فرار ہو جاؤں ..... ایک بار دوسرے لڑکوں کے ساتھ سٹیم ہم مخونس دیا گیا تو پھر ساری زندگی اس عذاب سے نجات حاصل نہ کر سکوں گا، گر سمجھ ہم نہیں آتا تھا کہ فرار کس طرح ہوا جائے ..... دونوں پاؤں ڈیڑھ گز کمبی زنجیر سے بند منہیں آتا تھا کہ فرار کس طرح ہوا جائے ..... دونوں پاؤں ڈیڑھ گز کمبی زنجیر کے ساتھ چلنا مشکل تھا، بھاگ کیسے سکتا تھا....اس وقت انجی رائ

بلا پہر تھا .... باتی جتنے بھی لڑ کے تھے وہ سب ان لوگوں نے اپنے علاقے کے ادھر ادھر کے دیہات سے پکڑے ہوئے تھے .... سبھی غریب کسانوں اور محنت مز دوری کرنے والوں کے دیہات سے پکڑے ہوئے تھے .... سبھی غریب کسانوں اور محنت مز دوری کرنے والوں کے ان پڑھ لڑ کے تھے .... ان میں صرف میں ہی ایک پڑھا لکھا تھا .... ان سب کے روئے کے ظاہر ہو تا تھا کہ انہوں نے اپنی اس مصیبت کو قبول کر لیا ہوا ہے اور ان میں اتنی جرات بیں ہے کہ فرار ہو تا تھا، لیکن فرار کی کوئی بیں ہے کہ فرار ہو تا چا ہتا تھا، لیکن فرار کی کوئی آر تدبیر بھائی نہیں دے رہی تھی .... میر بے پاس صرف چار پانچ گھنٹے ہی باقی تھے .... اگر نے بھائے میں کا میاب نہیں ہو تا تو پھر میر اسمندر پار جنو بی باچہ نے مکن لگتا تھا۔

بیں سخت ذہنی کش مکش میں بتلا تھااور مجھے بالکل نیند نہیں آرہی تھی .....رات آہتہ اہتہ گررتی جارہی تھی۔... باہر بھی خاموشی تھی ..... اس خاموشی میں صرف بھی بھی مندر کی لہروں کی آواز آجاتی تھی .... سارے لڑکے سوگئے تھے ..... مجھے ان کے جلکے جلکے زاؤں کی آواز آرہی تھی .... میں جاگ رہا تھا اور بھاگ جانے کو بے چین تھا، مگر میر بال میں زنجیر بندھی ہوئی تھی .... میں جاگ رہا تھ سے زنجیر کو شؤل کر دیکھا .... یہ لوہ کی مفوط زنجیر تھی اور اس ایک زنجیر کو تمام لڑکوں کے پاؤں میں سے گزار کر باندھ دیا گیا نا۔ سمیل نیہر بدار لا الیمن کی روشنی میں فال سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفی مال سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفی کے بعد سوے ہوئے لڑکوں پر نظر ڈال لیتا تھا ..... میں نے خدا سے دعا ماگی کہ یا اللہ پاک کے بعد سوے ہوئے لڑکوں پر نظر ڈال لیتا تھا ..... میں نے خدا سے دعا ماگی کہ یا اللہ پاک

یہ دعاما نگنے کے چند کمحوں کے بعد مجھے اپنے کانوں میں کسی کی دھیمی سی آواز سائی

الکہ سے پہلے میں سمجھا میرے آس پاس سوئے ہوئے لڑکوں میں سے کوئی آپس میں

الکہ شیال کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ میں نے ان پر نگاہ ڈالی ۔۔۔۔ سب سورہ سے تھے ۔۔۔۔۔ دوسری بار پھر

الکہ شیمی سے آواز سائی دی ۔۔۔۔ یہ سی عورت کی آواز تھی ۔۔۔۔ میں سنجس گیا ۔۔۔۔ میں لیٹا

الکہ شیمی سے آواز سائی دی ۔۔۔ یہ سی عورت کی آواز تھی ۔۔۔۔ میں سنجس گیا ۔۔۔۔ میں لیٹا

الکہ تھا، گر جاگ رہا تھا۔۔۔۔ تیسری بار عورت کی دھیمی آواز کے ساتھ مجھے اس کے الفاظ بھی

2

صاف سنائی دیئے ....اس نے کہاتھا۔

"اٹھو..... باہر نکل آؤ..... میں باہر کھڑی ہوں"۔

میں کچھ سمجھ نہ سکا ۔۔۔۔۔ یہ سمجھ کرڈر گیا کہ یہ کسی بھوت پریت کی آواز ہے۔۔۔۔ چون الرکار میں مصری از آئی

بار پھروہی مدھم آواز آئی۔ پر

" ڈرو نہیں ..... میں کوئی چڑیل نہیں ہوں ..... میں ترشنا ہوں ..... تم نے میری آلا نہیں پچانی؟ میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں"۔

ہوں سیں سین مو کر اٹھ ہیٹھا ..... پھر فورأ خیال آیا کہ پہریدار نے دیکھ لیا تو <sub>وہ بچہ</sub>

گالیاں دینے <u>گ</u>لے گا.....تر شنانے کان میں کہا۔

" پېرىدار كاخيال نە كرو ..... مىں نے اسے گېرى نىند سلاديا ہے"۔ روز داركاخيال نە كرو ..... مىر

میں نے در وازے کی طرف دیکھا ..... لاکٹین کی روشنی میں مسلح پہریدار سرنے ڈالے سور ہاتھا ..... میں آہت ہے اٹھااور سوئے ہوئے کڑکوں کے در میان احتیاط سے اہل

رسے ورم علمہ میں ، عنہ سے بھا ہور وہے ، دسے رون سے در میں میں طاقے ہاں ۔ اٹھا تا در وازے کی طرف بڑھا ..... پہریدار سچ مچ بڑی گہری نیند سور ہاتھا اور خرائے بھی لے

عاد۔ میں اس کے قریب سے ہو کر بیرک سے باہر نکل آیا ..... باہر آسان پر جاند نگا ہوا

تھا..... چا ندنی رات میں مجھے ہیر ک کی دیوار کے پاس ایک لڑا کی کھڑی نظر آئی.... میں ال

کی طرف جانے ڈر رہاتھا، کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ تر شناایک نار مل لڑ کی نہیں ہے بلکہ واقعی ایک بدروح ہے ..... تر شنانے مجھے انچکچاتے دیکھا تو خود چل کر میرے پالا میگر ہے۔

آگئ .....اس نے نیلے رنگ کی بڑی خوبصورت ریشی ساڑھی بہن رکھی تھی اور بالول ٹل سفید پھول سے ہوئے تھے .....وہ مسکرار ہی تھی ....اس کے لباس میں سے ایسے پھولول ک

خوشبو آرہی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے ....اس نے میر اہاتھ پکڑ لیااور بولی۔

"ميرے ساتھ آ جاؤ"۔

ز شامر اہاتھ بکڑ کر مجھے لئے ایک طرف چل پڑی۔

مجھے وہاں چار آ دمی چاندنی رات میں نظر آئے جو را نفلیں لئے ٹہل رہے تھے ..... میں

نے ز شاکواس طرف متوجہ کیا .....اس نے میرے کان میں سر گوشی کی۔ "گھبر او نہیں ..... ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے "۔

اور واقعی ہم انہیں نظرنہ آئے .... ہم ان کے در میان سے ہو کر گزر گئے اور کسی نے

ہاری طرف توجہ نہ کی .....تر شنانے کہا۔ " سے میر : ترین تریکٹ کی ہے تم

"جب تک میں نے تمہاراہاتھ کیڑر کھاہے تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے.....ہاتھ چھوڑ «ں گ توتم سب کو نظر آنے لگو گے "۔

میں نے پوچھا۔

"ر شنا! تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں سخت مصیبت میں بھنس گیا ہوں"۔

بھٹلی ہوئی بدروح تر شنانے کہا۔ "جس نامیں ہم بھٹکتی میں کی ۔ . حیر

"جس دنیامیں ہم بھکتی ہوئی بدروحیں رہتی ہیں اس دنیا کا بناایک نظام ہے۔۔۔۔۔اپنے بھی اصول ہیں۔۔۔۔۔ پچھے قانون ہیں۔۔۔۔ جب ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم انسانوں کی دنیامیں اُجاتی ہیں۔۔۔۔ مجھے احیانک تمہارا خیال آگیا تھا۔۔۔۔ میں نے دیکھا کہ تم بہت بڑی مصیبت میں

بو مسابل میں اجازت لے کر تمہاری مدد کرنے آگئ۔

میں نے تر شناہے کہا۔

"تم جب بہلی بار مجھے ریل گاڑی میں اپنے دادا کے ساتھ ملی تھیں تو مجھے خیال بھی اللہ تھیں ہوئی روح ہو ۔۔۔۔۔ تم ا

نے مجھے جو گی مت کی پہاڑی والے مندر کی چڑیل سے بچایا تھا تواس وقت بھی تم نے ہو

ظاہر نہیں کیا تھاکہ تم کوئی بھٹی ہوئی روح ہو ....اب تم نے مجھے یہ سب کچھ کیسے بتادیا؟"

ی ہو تا ہے اور میں اپنی نو عمری کے جس جھے میں سے گزر رہا تھااس وقت انسان کی نیج

ہ جب کی طرح بیدار ہوتی ہے۔ رہے ہی طرح بیدار ہوتی ہے۔ رہے بھے ساتھ لے کر اس علاقے سے کافی دور نکل آئی تھی ..... جنگل اور سمندر

چھے رہ گیا تھااور دور پچھ فاصلے پر بمبئی شہر کی روشنیاں د کھائی دے رہی تھیں ..... میں ا

ززئناے کہا۔ " مجھے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ بہت یاد آرہے ہیں ..... میں ان کے پاس واپس جانا ا ہوں، مگر میرے پاس رمل گاڑی کی ٹکٹ خرید نے کے پیسے نہیں ہیں اور میں اس دفعہ ۔

، بنے کمک سفر کرنے سے ڈر تاہوں کہ کہیں پھر کوئی ٹی ٹی مجھے راستے میں نہا تار دے"۔

تر شامسکرار ہی تھی..... چاندنی رات میں اس کا چېره براخو بصورت لگ رہاتھا، کہنے گی۔ «میں تهہیں ٹکٹ لے دوں گی....اس کی تم فکرنہ کرد"۔

میں نے کہا۔

"ابھی ساری رات پڑی ہے..... دلی امر تسر کی طرف کو دن کے وقت ہی ہمبئی سے اُزُا جاتی ہے.....تم ایسا کرو کہ مجھے ریلوے سٹیشن کاراستہ بتادو''۔

وه کہنے لگی۔ "میں تمہارے ساتھ ریلوے سٹیشن پر جاؤں گی ..... مجھے متہیں مکٹ لے کر بھی تو

"بمبئ كاسميش تويهال سے كافى دور ہو گا"۔

"ہمارے لئے کوئی شے دور یا نزد یک نہیں ہوتی ..... ہم تھوڑی در میں سٹیشن بہنی

بِاتِيں كرتے ہوئے اس نے مير اہاتھ جھوڑ ديا تھا....اس نے دوبارہ مير اہاتھ كپڑ كيا

"اس کی ایک وجہ ہے .... وجہ بیہ ہے کہ تمہیں شمشان گھاٹ کے بوڑھے نے مر بارے میں بہت سی من گھڑت باتیں بتاوی تھیں ....اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں جر '

نظر آ جاؤں ..... پھر میں اے دوسرے دن آگر مار ڈالتی ہوں ..... جب کہ بیہ مجموث ہے میں ایبانہیں کرتی ..... بس میں نے ول میں سوچ لیا تھا کہ اب تم سے جب بھی ملا قات ہو گ توتم پراپی اصلیت ظاہر کردوں گی ..... یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک بھٹی ہوئی بدروح ہو<sub>ل ...</sub>

مجھے چین اور سکون نصیب نہیں ہے، کیکن میں شیطانی بدروح نہیں ہول، کیونکہ میں إ زندگی میں بھی کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ مجھے میرے گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کر چتا پر بھار جلادیا تھا اور میں مر گئی تھی ..... میں نے کسی سے انتقام بھی شہیں لیا.... میں مصیبت زو انسانوں کی مدد کر کے اینے گناہوں کا کفارہ ادا کرناچا ہتی ہوں تاکہ میرے گناہوں کی ہزائجہ

كم موجائے .... ميں نے بھى زندگى ميں بوے گناه كئے ہيں اور ياد ركھوجو كوئى چھونے۔ حیوٹا گناہ بھی کرتاہے اس کی سزامرنے کے بعد بھکتنی پڑتی ہے اور جب تک ایک گا · گار روح اینے گناہوں کی سز ابھگت کریاک صاف نہ ہو جائے وہ آسانوں کی پاکیزہ <sup>د</sup>نیامر

داخل نہیں ہو سکتی اور اس دنیا کی فضاؤں میں ہی بھٹکتی رہتی ہے''۔ میں نے یو ٹہی پوچھ لیا۔

«تههیں میراخیال کیوں آگیاتھا؟"۔

ترشانے کہا۔ "اس کئے کہ تم مجھے اچھے لگے تھے .... میں نے جب پہلی بار تمہیں ریل گاڈی ہم و يكها نقا قوتم پېلى نظر ميں ہى مجھےا چھے لگے تھے ..... بس پھر تمہاراخيال مجھے كيوں نہ آتا''۔

مجھے ترشناکی زبانی میہ س کر بردی خوشی ہوئی کہ اگر میں اسے جاہتا تھا تووہ بھی مجھ<sup>ے</sup> محبت کرتی تھی.....اگر وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے تو پھر کیا ہوا..... محبت بھی ایک رو<sup>ہ</sup> ''اب ہم بہت جلدی شیشن پر پہنچ جائیں گے''۔ مجھے نہیں پتہ کہ پھر کیا ہوانسہ ہم نے ایک بڑی سڑک عبور کی ۔۔۔۔۔ اس کے ہوا سامنے والے میدان میں واخل ہوگئے۔۔۔۔۔ اس میدان میں سے گزرے تو ہم بمبئی ش<sub>مرکی</sub> روشنیوں سے جگرگاتے علاقے میں آگئے تتے۔۔۔۔۔ترشنانے میراہاتھ چھوڑدیا۔۔۔۔۔کہنے گئی۔۔۔۔۔

"اب لوگوں کو تم نظر آنے لگے ہو ..... میں نظر نہیں آر ہی ..... صرف تم جھے ہے ۔ کتے ہو ..... وہ سامنے بوری بندر کا شیشن ہے "۔

لتے ہو.....وہ سامنے بور می بیدرہ میں نہے ۔ میں نہ نگامیں اٹھاکہ یہ اسمنہ و مکہ ایسی واقعی کچہ فاصلہ پر سمبیزی کا عظیم الثان علیہ

میں نے نگا ہیں اٹھا کر سامنے دیکھا ..... واقعی کچھ فاصلے پر جمبئی کا عظیم الثان ماریہ والا بوری بندر سٹیثن موجود تھا..... اگرچہ اس وقت رات کے دس گیارہ ہج کاوقت ہوئ

لیکن سڑکوں پر گاڑیاں آ جارہی تھیں ..... صرف بسیں نہیں چل رہی تھیں ..... ہم ہرتہ بڑے چوراہے کو پار کر کے سٹیشن کے بڑے دروازے کے سامنے آگئے ..... ترشنانے مرا

ہاتھ پکڑلیا....کہے گئی۔ "اب تم کی کو نظر نہیں آرہے....ہم بڑی آسانی سے گیٹ میں سے گزر جائیں گے"۔ گیٹ میں ہے گزرنے کے بعد ہم پلیٹ فارم پر آگئے..... ترشنانے میراہاتھ جھڑ

دیا.....کہنے گی۔ دیا.....کہنے گی۔ ""تمہاری گاڑی اسی بلیٹ فارم پر سے جائے گی..... تم یہاں پنج پر بلیٹھو.... مما

مہارے گئے مکٹ لے کرا بھی آتی ہوں"۔ تمہارے گئے مکٹ لے کرا بھی آتی ہوں"۔

تر شناکی بھٹکی ہوئی روح مجھے ایک بیخ پر بٹھا کر جلی گئی۔ میں اسے پلیٹ فارم کی روشنیوں میں گیٹ کی طرف جاتے دیکھے رہاتھا.....عجیب با<sup>ن</sup>

سیں اسے پلیک فارم می روستیوں یں لیک می طرف جائے دمیم رہا تھا..... پھروہ میر<sup>ل</sup> تھی ..... میں اسے دیکھ رہا تھالیکن دوسرا کوئی انسان اسے نہیں دیکھ سکتا تھا..... پھروہ میر<sup>ل</sup>

نظروں سے بھی او جھل ہو گئی ..... میراخیال ہے بمشکل تین منٹ گزرے ہوں گے کہ بھی دور سے ترشنا آتی نظر آئی ..... وہ میرے پاس آکر پنچ پر بیٹھ گئی ....اس کے ہاتھ میں ریا<sup>یا ہ</sup>

"بيين في شكلاس كالكن لا في بول .....ي بمبئ سے امر تسر كا لك ب"-

كالمكث تفا، كينه لكي\_

میں نے کہا۔ «حتر فی ملے کاس کا مکیر میرخواد مخواد بر آئی ہو ..... میں تو ہمیشہ تھر ڈ کااس میں سن

«تم فسٹ کلاس کا مکٹ خواہ مخواہ لے آئی ہو ..... میں تو ہمیشہ تھر ڈ کلاس میں سفر "

ولی۔

«لیکن میں چاہتی ہوں کہ 'تم اس د فعہ فسٹ کلاس میں سفر کرو''۔ ۔

میں نے کہا۔

«میراطیہ اور میر الباس تو بالکل تھر ڈ کلاس کے مسافروں جبیبا ہے ۔۔۔۔۔ فسٹ کلاس کے ڈبے میں میں بالکل اجنبی لگوں گا۔۔۔۔ کہیں ٹی ٹی مجھے پکڑنہ لے کہ میں نے بیہ ٹکٹ کہاں

. چرایاہے''۔ تر شانے ذراعضیلی آواز میں کہا۔

ر بات "میں اس ٹی ٹی کوابیامز اچکھاؤں گی کہ ساری زندگی یادر کھے گا"۔

> میں نے کہا۔ «لیکن تم قد محمد سے دراہد دائرگی"

"لکن تم تو مجھ سے جدا ہو جاؤگی"۔

۔ ابیاں ۔ "اب میں تم سے جدا نہیں ہو سکتی ..... تم نے الگ ضرور ہو جایا کروں گی مگر تم سے جدا نہی ہوں گی ..... مجھے تمہارا ہروقت خیال رہے گا''۔

> تم جب بھی مجھے یاد کرو گے میں تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ پھراس نے میر اہا تھ اپنے ہاتھ میں لے لیااور بولی۔

. رو مات میر به طالب به طالب این مات ماد. "تم مجھےیاد کرو گے نا؟"۔

میری عمر ہی جذبات کے شاب کی عمر تھی ..... میں اس کی محبت میں سر شار ہور ہا مر

> "میں تمہیں ہر وقت یاد کر وں گاتر شنا"۔ وروی خشر کر سے دیگا

وه برسی خوش ہو ئی..... کہنے لگی۔

" میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں …… تم امر تسر شہر میں رہتے ہو …… مجھے معل<sub>ر</sub> ہے ۔…… امر تسر شہر میں ایک سیتلا مندر سے پیچھے ایک مر گھٹ یوز ہے ۔…… امر تسر شہر میں ایک سیتلا مندر سے پیچھے ایک مر گھٹ یوز شمشان گھاٹ ہے ۔…… یعنی وہ جگہ جہاں ہندولوگ اپنے مر دول کو جلاتے ہیں …… جب بج متہیں میری یاد آئے اور تم مجھے ملنا چاہو تو اس مر گھٹ میں سورج غروب ہونے کے بیم آجائا ور مجھے آہت ہے تین بار آواز دینا …… میں آجاؤل گی"۔

ہم یا تیں کرتے رہے۔۔۔۔۔اتنے میں ٹرین پلیٹ فارم پر آکرلگ گئ۔۔۔۔۔تر ثنانے ٹر<sub>ین</sub> کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

"تہماری گاڑی آگئ ہے ..... میرے ساتھ آؤ..... میں تہمیں خود فسٹ کلاس میں بٹھاتی ہوں"۔

تھر ڈاور انٹر کلاس کے مسافر اپنااپنا سامان لئے ٹرین میں سوار ہونے گئے تھے.... فسٹ کلاس کاایک ڈبہ خالی پڑا تھا ....ہم اس ڈب میں جاکر بیٹھ گئے ..... میں نے کہا۔ "اس سے پہلے میں نے فسٹ کلاس میں بھی سفر نہیں کیا"۔ ترشابولی۔

> "تم آرام سے اپنے گھر پہنچو کے توجھے بردی خوشی ہوگی"۔ پھراچانک اس نے میری طرف دیکھااور کہا۔

> > " تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے"۔

میں نے کہا۔

نہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

" نہیں.....یہ کیے ہو سکتا ہے ..... کیارا سے میں تم بھو کے رہو گے ؟"۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ایک مٹھی میرے سامنے بندگی اور جب کھولی تواس میں سوسو<sup>ک</sup> دونوٹ تھے.....کہنے لگی۔

"بيتمايخ پاس ر كھو"۔

دوسوروپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی .....ایک آدمی اپنی بیو<sup>ی اور بائ</sup>

ے ساتھ فسٹ کلاس کے ہمارے والے ڈب میں سوار ہوا تو تر شنانے میرے کان کے زے ہو کر کہا۔

' ''اچھا۔۔۔۔اب میں چلتی ہوں۔۔۔۔ پھر ملیں گے''۔

یہ کہ کروہ ڈبے ہے اتر گئی ..... میں نے کھڑی میں ہے سر نکال کر باہر دیکھا ..... تر شنا

پیٹ فارم پر کہیں بھی نظر نہ آئی ..... وہ جا چکی تھی ..... پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے محسوس

ہوا کہ میں تنہازہ گیا ہوں ..... تر شنا ہے واقعی مجھے محبت ہو گئی تھی ..... میں اسے محبت ہی کہوں

گاور کیا کہہ سکتا ہوں ..... میں فسٹ کلاس میں سفر کرتے ہوئے اپنے شہر امر تسر پہنچ گیا .....

والد صاحب نے تھوڑی بہت پٹائی کی اور مجھے اپنے ایک شاگر و کے حوالے کر دیا ..... ایک بار

پر مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے زنجیری ڈال دی گئی ہیں ..... میں ان زنجیروں کو توڑ کر ایک

بر پھر فرار ہونے کے بارے میں سوچے لگا۔

ترشانے بچھے جودوسورو پے دیے تھے ان میں سے صرف بیس روپی ہی خرج ہوئے تھے.... باقی سارے میرے پاس ہی تھے جو میں نے اپنی چھوٹی سی الماری میں کتابوں کے نیچے بھیاکرر کھ دیئے تھے..... اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ میں بغیر مکمٹ سفر نہیں کرنا چاہتا فا ..... مجھے بنگال کے جنگل اور کلکتے کی بارشیں بہت یاد آر ہی تھیں، چنانچہ میں نے کلکتے کی فرف فرار ہونے کا پروگرام بنانا شروع کردیا..... تیاریاں تو مجھے کوئی کرنی نہیں ہوتی فیل ..... فیل سے میں نکل جاتا تھا ..... زیادہ سے زیادہ دانت فیل ..... نیو تھیڑز کی فلموں میں ایک مان کرنے کے لئے ایک ٹو تھ برش جیب میں رکھ لیتا تھا ..... نیو تھیڑز کی فلموں میں ایک مان کرنی تھی جو مجھے بے حدا چھی لگتی تھی ..... اس کا فلمی نام جمنا دیوی تھا ..... یہ لیک نرک فیلی تاری تھی جو اکثر خاموش رہتی تھی ..... کسی بھی فلم میں میں نے اسے زیادہ بنی کرنی تھی جو اکثر خاموش رہتی تھی ..... کسی بھی فلم میں میں نے اسے زیادہ بنی کرنی تھی جس میں جمنا کے پراسرار خاموش بنی کرنی کردار نوا کیا تھا ..... اس فلم میں جمنا کے پراسرار خاموش بنی کردار دادا کیا تھا ..... اس فلم میں جمنا کے پراسرار خاموش بنی کردار دادا کیا تھا ..... اس فلم میں جمنا کے پراسرار خاموش بنی کردار دادا کیا جاتی پر تیل کاکام کیا۔

میں نے سوچ رکھاتھا کہ کلکتے جاکر پہلا کام یہ کروں گاکہ جمنادیوی کے درشن کروں

ہوں اور نیو تھیٹرز کی ہیر وئن جمنادیوی ہے بھی ملوں گا تووہ برداخوش ہوا۔۔۔۔۔ کہنے لگا۔ "تمہار سے پاس ریل گاڑی کا کرایہ ہے؟"۔

میں نے اسے بتادیا کہ میرے پاس ڈیڑھ سوسے زیادہ روپے موجود ہیں۔

اس نے شقیہ نظروں سے میری طرف دیکھااور پوچھا۔ میں میں کی سے میں میں ہوئی ہے۔

"تم نے کہیں چوری تو نہیں کی ؟"۔

میں نے کہا۔ برریت

"بالکل تہیں..... یہ میرےاپنے ہیں "۔ وہ بولا۔

"تمہارے پاس یہ بینے کہاں سے آگئے ہیں؟"۔

تواس میں ایک سواسی روپے تھے ..... میں نے بڑہ وہیں پھینک دیااور پسیے اپنے پاس رکھ لئے "۔ میں آر شٹ بھائی کو تر شنا کے بازے میں نہیں بتانا چاہتا تھا ..... آر شٹ بھائی مجھ سے دوڈھائی سال ہی چھوٹا تھااور ہماری آپس میں بڑی دوستی تھی ..... ہم دونوں کا مزاج بھی ایک ہی تتم کا تھا ..... وہ بھی دوما نکک ٹائپ کا تھا .... میں بھی روما نکک ٹائپ کا تھا .... بارش اور نیو تمیرز کے گانے اور فلم چر لیکھا کے گیت میری طرح اسے بھی بہت پسند تھے ..... وہ واٹر کلر

المیراز کے گانے اور قلم چتر لیکھا کے گیت میری طرح اسے بھی بہت پیند تھ ..... وہ واٹر کلر میں جنگلوں اور سمندروں کی تصویریں بھی بنایا کرتا تھا ..... تصویریں بنا بنا کر انہیں لپیٹ کر اپنے لکڑی کے صندوق میں رکھ دیتا تھا ..... سوائے میرے کسی کود کھاتا نہیں تھا ..... کسی کے ملئے تصویر بھی نہیں بناتا تھا ..... تصویر بناتے وقت اگر کوئی اس کے پاس آ کر تصویر دیکھنے لگاتھا تو آر شٹ بھائی کا چبرہ غصے میں لال ہو جاتا تھا اور وہ سخت لہج میں تصویر دیکھنے والے کو

فجڑک دیتا تھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟۔ وہ کہنے لگا۔

"یار! چتر لیکھا کی فلم بھی کلکتے میں ہی بنی تھی ....اس فلم میں رام دلاری نے بڑے

گا..... "زندگی" فلم کا آخری سین ہرودت میری آئکھوں کے سامنے رہتا تھا، جب جمنا جگا میں دریا کنارے ایک جھو نیڑی میں آخری سانس لے رہی ہوتی ہے اور سہگل اس کے سر ہانے بیٹھا اے لوری سنا تاہے .... سوجاراح کماری سوجا .... جب وہ لوری گا چکتا ہے تو جمنا کی آئکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سہگل دل گداز لہجے میں اے مخاطب کر کے کہتا ہے۔ سوگئیں راج کماری ؟ ہمیشہ کے لئے سوگئیں ؟"۔

اور خاموثی ہے اٹھ کرناریل کے در ختوں میں ہے گزر تادریا کی طرف چلاجاتا ہے۔ میں نے ریلوے سٹیشن پر جاکر پتہ کیا کہ کلکتے کون کون ک گاڑی کس کس وقت ہاتی ہے،ایک نو بجے چلتی ہے ۔۔۔۔۔ دوسری گاڑی کلکتہ ایکبیریس ہے جورات کے وقت آٹھ بج پٹاور ہے آتی ہے اور ساڑھے آٹھ بج امر تسرے روانہ ہو جاتی ہے۔

میرے گئے رات کے آٹھ بجے والی گاڑی زیادہ موزوں اور محفوظ تھی، کیونکہ ال وقت والد صاحب کے جاسوس مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے ..... والد صاحب کے یہ جاسوس کوئی پیشہ ور جاسوس نہیں تھے اور میرے پیچھے ہر وقت میری جاسوسی نہیں کرتے تھے .....اصل میں والد صاحب کے جاننے والوں کا حلقہ بڑاو سیچ تھا.....ان میں ہر قتم کے لوگ شامل تھے۔ چنانچہ ریلوے سٹیشن پر بھی والد صاحب کے دوست موجود تھے ..... یہ لوگ مجھے دیکھتے تا

سمجھ جاتے تھے کہ میں گھرے فرار ہورہاہوں ..... میری شہر آت بھی ایسی ہی تھی، چنانچہوں مجھے سٹیشن پر ہی روک لیتے تھے .....رات کے وقت ریلوے سٹیشن پر ان لو گوں سے نج کر لگلا جاسکتا تھا..... یہ سوچ کر میں نے رات کی گاڑی پر فرار ہونے کا پروگرام طے کر لیا۔ ایک دن پہلے میں نے اپنے جو توں کو خوب پالش کیا.....ا پنارومال بھی دھو کر اسر ک

ایک دوں ہے یں ہے ہیں ہے اور دوب پی میں میں ہورہ کی کہ کل ٹمال کر لیا ۔۔۔۔۔ دوسرے دن مجھے امر تسر ہے بھا گنا تھا ۔۔۔۔۔ مجھے بڑی خوشی ہورہی تھی کہ کل ٹمال ایک اور ایڈ ونچر پر حملہ آور ہونے جارہا ہوں۔ ایک اور ایڈ ونچر پر حملہ آور ہونے جارہا ہوں۔

بھاگنے کا میں نے سوائے اپنے چھوٹے آر شٹ بھائی مقصود کے اور کسی سے ذکر نہیں ؟ تھا.....ایں کو میں نے اس لئے راز دار بنالیا تھا کہ وہ بھی سکول اور گھرے بھاگ جانے <sup>کے</sup> پر وگرام بنایا کرتا تھا مگر بھاگا بھی نہیں تھا.....جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس بار کلکتے جان

ز بر دست گانے گائے ہیں .....اگر ہو نکے تو کلکتے میں رام دلاری کوضرور ملنا''۔

"سب سے پہلے تو میں جمناد ہوی ہے ملول گا....اس کے بعد کوئی دوسر اکام کروں گا"۔ آرشٹ بھائی نے کہا۔

"میں سٹیشن پر تمہارے ساتھ چلوں گا"۔

میں نے اسے کہا کہ اگر ہم دونوں ساتھ ساتھ ربلوے سٹیشن پر گئے تو کوئی نہ کوئی جاسوس ضرور ہمارے پیچھے لگ جائے گااور پھر والد صاحب کو خبر کردے گااور میں کلکتے نہیں جاسكون گا..... آرشٹ بھائى بولا۔

مھیک ہے .... پھرتم اکیلے ہی چلے جانا"۔

میں نے ممیض پاجامہ یہن رکھا تھا ۔۔۔۔ پاجامہ پتلون ٹائپ کا تھا جس کی دو جیسیں تھیں ....ایک جیب میں میں نے ٹوتھ برش رکھ لیااور ممیض کی جیب میں ایک سوای رویے

كاغذيين لييث كرركه لئے ..... گاڑى يعنى كلكته ايكسپريس رات كے ساڑھے آٹھ بج چھوٹى تھی .... میں ساڑھے سات بجے ہی گھرے نکل گیا .... کچھ دیر تک سمینی باغ میں پھرتا ر ہا ۔۔۔۔ پھر سٹیشن پر آگیا ۔۔۔۔ سٹیشن کی ایک جانب کھڑے ہو کر میں نے بڑی ہو شیاری ہ

جائزه لياكه وبال كوئي اينا محلے دارياواقف تو نہيں ہے ..... مجھے كوئي ايسا آوي و كھائي نه ديا .... میں اوپر سے ہو کر بکنگ ونڈوپر آگیا.....امر تسر سے کلکتے تک کا تھر ڈکلاس کا مکٹ لیااور تیز

تیز چاتا گیٹ میں سے گزر کر پلیٹ فارم پر آگیا ..... پلیٹ فارم پر آتے ہی میں آخری سرے پر جاکر ایک چنی پر بیٹے گیا ..... وہاں اردگر دکوئی آدمی نہیں تھا .... جب گاڑی کے آنے میں

یا نج سات منٹ رہ گئے تو میں اٹھ کر وہیں بنچ کے بیچھے ٹہلنے لگ ..... پلیٹ فارم پر بہت ب<sup>و</sup> کا

گھڑی گلی ہوئی تھی .....میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے دیکھ لیتا تھا۔ لا ہور کی طرف ہے جب کلکتہ ایکسپریس شور محاتی پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو ہی لیجھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا..... ٹرین رکی تومین تھر ڈ کلاس کا ڈبہ تلاش کرنے لگا..... مسافرو<sup>ں کا</sup> کافی رش تھا۔۔۔۔ آخر مجھے تھر ڈکلاس کا ایک ڈبہ نظر آگیا۔۔۔۔ میں بھی دوسرے مسافر د<sup>ل کے</sup>

تھ دھکے کھا تاڈ بے میں داخل ہو گیااور سیٹ پر بیٹنے کی بجائے ڈبے کے دوسرے دروازے ہے ہاں جاکر فرش پر ہی بیٹھ گیااور ٹرین کے چلنے کی دعائیں مائلنے لگا..... میں نے اپنا چہرہ . , روازے کی طرف کرر کھاتھا تاکہ اگر کوئی کھڑ کی میں سے جھانک کراندر دیکھیے تو میں اسے نظر ن آؤں ..... یہی دھڑ کالگاتھا کہ بیچھے ہے کوئی آواز نہ دے دے کہ کہاں جارہے ہوتم ؟۔

خدا خدا کر کے انجن نے سیٹی دی ..... گاڑی نے سیٹی بجائی اور گاڑی پلیٹ فارم سے

کہ کناشر وع ہو گئی ..... جبٹرین امر تسر کے ریلوے یار ڈسے بھی گزر گئی اور شریف پورے اور رام باغ والے بھائک بھی نکل گئے اور ٹرین نے بھی تھوڑی سپیٹر بکڑلی تو میں سیدھا ہو کر

بیٹھ گیا..... ڈبے کا جائزہ لیا..... ڈبہ مسافروں سے مجرا ہوا تھا..... ایک ایک سیٹ پر دو دو مافر بیٹے ہوئے تھ .....اویر برتھ یر بھی مسافر لیٹے ہوئے تھ .....جبٹرین رات کے

اند ھیرے میں سمینی باغ اور حالیس کنوؤں والے پھاٹک ہے بھی آگے نکل گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں کلکتے کی بارشیں، کلکتے کے جنگل اور جمنادیوی کو دیکھ سکوں گا۔

"ہاں"۔ کہنے لگا۔

''میرے ابو کو نہ بتانا۔۔۔۔ کہہ دینامیں ذکر ماسٹریٹ والے رشتے داروں کے ساتھ ''

-"บทุเ

چنانچہ جب جے ہے والد صاحب ہے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہی بتایا..... راں ہے پہلے بھی مجھے ذکریاسٹریٹ میں اپنے چھو پھازاد کی دکان پر دیکھ چکے تھے.....ویسے

جی ج جے کے والد صاحب اپنے کار و بار میں اس قدر الجھے رہتے تھے کہ انہیں کار و بار کے برائیں کار و بار کے برائی دوسری بات کا کم بی ہوش ہوتا تھا ۔۔۔۔ شام کو میں اور جے جے تال حجیل کی طرف

بر کرنے نکل گئے۔

ج ہے نے پوچھا۔ "سکول سے چھٹی لے کر آئے ہو کیا؟"۔

میں نے کہا۔ میں نے کہا۔

"يبي سمجھ لو"۔

کہنے لگا۔ "تہمیں اپنی پڑھائی کا حرج نہیں کر ناچاہئے"۔

میں نے کہا۔

"يارتم توجحھے نصیحتیں نہ کرو"۔

\_

"میں تمہارا خیر خواہ ہوں .... اس لئے تہمیں کہہ رہا تھا.... آگے تمہاری مرضی

ئے۔۔۔۔اس بار کب تک آوارہ گردی کاار ادہ ہے؟''۔ میں نک

"ای د فعہ میں چٹاگانگ کے ہمندری جنگلوں کی سیر کرناچا ہتا ہوں"۔

ہے ہے بولا۔

اس وقت کلکتے میں بونداباندی ہورہی تھی ..... سٹیٹن پراترتے ہی مجھے فضامیں اناس اور چائے کی خوشبو آئی ..... میں سٹیٹن سے باہر نکل کرایک جگہ سائبان کے نیچے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگاکہ مجھے کہاں جانا چاہئے ..... یہ میرا کلکتے میں چوتھا پھیرا تھا..... شہر کی سرم کیں

میرے لئے اجنبی نہیں تھیں ..... ذکر ماسٹریٹ میں میرے لوہ گڑھ والے بھو پھاکے بیٹے سلیمان کی قالین بافی اور شالوں کو چرخ چڑھانے کی دکان تھی .....اس کے پاس جاتے ہوئے

میں اس لئے گھبر اتا تھا کہ وہ بیچھے گھر والوں کو خبر کر دے گااور گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آگر مجھے کپڑ کرلے جائے گا ..... میر اووسر اٹھکانہ امر تسر کے اپنے ایک دوست ہے ہے کا فلیٹ تھا .... ہے ہے کے والد صاحب خشک میوے کا برنس کرتے تھے .... ہے ہے میرے

ساتھ آٹھویں جماعت میں پڑھاکر تا تھا..... پھراس کے والد ضاحب اسے کلکتے لے گئے اور وہیں کسی سکول میں اسے داخل کرادیا..... ہے ہے دہلا پتلا گورے رنگ کا شرمیلا سالزکا

تھا..... پڑھائی میں بڑا تیز ہوا کر تا تھا.....گھر میں ہر وقت کتابیں پڑھتار ہتا تھا..... میں نے

سوچاکہ پہلے جے جے کے فلیٹ پر ہی جاناچاہئے۔ میں نے ایک رکشا پکڑااور کلکتے کی بارش میں بھیگتے بازاروں میں سے گزر تاہواج

ہے کے فلیٹ والی بلڈنگ کے باہر چہنچ گیا .... ہے جے گھر پر ہی تھا .... مجھے و کھھ کر حمران

بھی ہوااور خوش بھی ہوا..... مجھے دیکھتے ہی بولا۔ "گھ ۔ یہ اگ کی ترین ہیں؟"

'گھرسے بھاگ کر آئے ہو؟''۔ میں نے کہا۔ "اس طرف مت جانا.....ابو کاایک دوست کهه رہاتھا که ادھر جادوٹونه کرنے وا<sub>سا</sub> بیراگی ہوتے ہیں اور جنگلوں میں ایسے ایسے زہر ملے سانپ ہوتے ہیں جواحیل کر آدی <sub>کی</sub> ماتھے پر ڈستے ہیں "۔

. "ایسے سانپ تو ہر جنگل میں ہوتے ہیں بلکہ شہروں میں بھی ہوتے ہیں ..... باتی <sub>اری</sub> جاد وٹو نے والی بات ..... تو میں جاد وٹو نے کو نہیں مانتا"۔

ج جے نے کہا۔

"پھر بھی میں تہہیں یہی مشورہ دوں گاکہ چٹاگانگ کے جنگلوں کی طرف نہ جاؤ"۔ میں نے ہے ہے کو بتایا کہ میں تو وہاں جانے کا پکاارادہ کرچکا ہوں ۔۔۔۔۔ وہ خاموثی ہوگیا۔۔۔۔۔ وہ جانتا تھاکہ میں ضد کا پکا ہوں اور ایک بار میرے دل میں کسی طرف جانے کا خیال

آ جائے تو میں اس طرف ضرور جاتا ہوں .....اپنی اس ضد کی وجہ سے مجھے زندگی میں فائر, بھی ہواہےاور نقصان بھی بہت پہنچاہے .... ہے جے نے پوچھا۔

" چِٹاگانگ جاکر رہو گے کہاں؟"۔

میں نے کہا۔

"کسی چھوٹے ہے ہوٹل میں دوایک روز کے لئے تھہر جاؤں گا ….. میرے پائ الا بار تھوڑے پیے ہیں ……اس کے بعد وہاں کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا"۔

ہے جے نے میری طرف حیرت سے دیکھا .... کہنے لگا۔

"معلوم نہیں تمہارےاندر کس خانہ بدوش کی روح سائی ہوئی ہے"۔ "

تین دن کلکتے میں جے جے کے ہاں رہنے کے بعد ایک روز میں ریل گاڑی میں <sup>سوار</sup>

ہو کر چٹا گانگ روانہ ہو گیا ۔۔۔۔ کا فی لمبا سفر تھا ۔۔۔۔ چٹا گانگ پہنچا تو شام ہو چکی تھی ۔۔۔ا<sup>ن</sup> زمانے میں چٹا گانگ اتنا ترقی یافتہ شہر نہیں تھا ۔۔۔۔ سڑ کیس صاف ستھری اور اونجی <sup>بج</sup>ل

تھیں ..... کلکتے کے مقابلے میں یہاں ٹریفک کارش بالکل نہیں تھا ..... بازار کشادہ تھا! سڑکوں کی دونوں جانب پختہ فٹ یا تھوں پر ناریل اور سنبل کے گھنے در خت جھکے ہوئے تھے۔

میں نے ریلوے سٹیشن ہی ہے ایک در میانے درج کے ہو مل کا پیتہ معلوم کر لیا تھا،

ہن نے ریلوے سٹیشن ہی ہے ایک در میانے درج کے ہو مل کا پیتہ معلوم کر لیا تھا،

ہن ہد ہو چکی تھی ۔۔۔۔ موسم خوشگوار تھا۔۔۔۔ ریستورانوں میں بڑگالی گانوں کی ریکار ڈنگ نکج

میں چھ دیر گھومنے بھرنے کے بعد میں ہوٹل میں واپس آگیا۔۔۔۔ رات کو جلدی

ہر دارجی تھا۔۔۔۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ اس نے پوچھا۔۔

میں روارجی تھا۔۔۔۔۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ اس نے پوچھا۔

"كہاں ہے آئے ہو لڑ كے؟"۔

میں نے جب امر تسر کانام لیا توخوش ہو کر بولا۔

"تم توہمارے گوروؤں کی تگری کے رہنے والے ہو .....اد هر کیا لینے آئے ہو؟"۔ میں نے اسے صاف صاف بتادیا کہ مجھے اس طرف کے جنگلات دیکھنے کا بڑا شوق ہے ربی شوق مجھے یہاں تھینج لایا ہے ..... سر دار بڑا جیران ہوا۔

اوئے تمہاری ابھی عمر ہی کتنی ہے اور تم جنگلوں کی سیر کرنے جارہے ہو ..... تمہیں

طوم ہے یہاں کے جنگل کتنے خطرناک ہیں؟"۔ میں نے کہا۔

"سر دار جی! چاہے کچھ بھی ہو ..... میں گھر سے یہی ارادہ لے کر نکلا ہوں اور اس اتے کے جنگل دیکھ کر ہی واپس جاؤں گا"۔

جب سر دار کو یقین ہو گیا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اور ہر حالت میں اپنی ضد برناکر کے رہوں گا تو کہنے لگا۔

"تم ہارے گوروؤں کی تگری کے رہنے والے ہو ..... میں نہیں جا ہوں گا کہ تہمیں

ا ہمارے تورووں کی سری کے رہے والے ہو ۔.... یک جاہوں کا کہ سمبین ایک دوست بشن بنی جنگل میں میر اایک دوست بشن بنی نظم نظمین کے رہے والے ہو۔... کا کسز بازار کے اندرونی جنگل میں میر اایک دوست بشن بنی تشکیدارر ہتا ہے ۔.... وہ در ختوں کی کٹائی اور چیرائی کا کاروبار کرتا ہے ۔... یہ در ختوں کی بنی کا کاروبار کرتا ہے ۔... میں تمہیں اس کے نام خط لکھ دوں گا۔... تم

اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں رہ کرتم اردگرد کے جنگلوں کی سیر کرسکو گے"۔
سر دارجی نے جھے بڑا چھاموقعہ بہم پہنچا دیا تھا۔۔۔۔ بیس بھی بہی چاہتا تھا، چنانچ پہنگہر میں دودن سیر کرنے کے بعد میں کا کسز بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔۔۔۔ سر دارجی نیز ایک خط لکھ کر دے دیا تھا۔۔۔۔۔ کا کسز بازار وہاں سے گائی واقع تھا۔۔۔۔۔ ایک چھوٹے سے جنگلاتی سٹیشن تک میں نے چھوٹی لائن کی ریل گاڑی میں نیز کو تھا۔۔۔۔۔ ایک چھوٹے کے جنگلاتی سٹیشن تک میں نے چھوٹی لائن کی ریل گاڑی میں نیز کر کا کر نیز کو تھا۔۔۔۔۔ اس کے بعد ایک کھڑ کھڑ اتی ہوئی مسافر وں سے بھری ہوئی بس میں بیٹھ کر کا کر نیز کیا۔۔۔۔۔ سر دارجی نے جھے پورا نقشہ بناکر بتادیا تھا کہ کہاں کہاں سے جھے جانا ہوگا۔۔۔ بہنچ سنیں کا تی بیٹل گاڑی پر سفر کر تا جنگل میں اس جگہ بہنچ گیا جہاں بشن خگھ ٹھیکی کی آرہ مشینیں کٹائی کا کام کر رہی تھیں۔۔۔۔۔ ملاقے کے مز دور بھی کام میں لگے تھے۔۔۔۔۔ بہن نگھ کا لاچ چھا تواس نے لکڑی اور بانس کے بنے ہوئے ایک کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔۔

"كياتم جنگل مين شكار كرناچائة ہو؟"\_

میں نے کہا۔ •

"جی نہیں..... میں صرف جنگلوں کی سیر کرناچا ہتا ہوں"۔ بشن سنگھ کہنے لگا۔

" بھی واہ! کا کا! یہ جنگل کوئی لا ہور کا چڑیا گھر نہیں ہے کہ تم اس کی سیر کرتے ہے! گے ..... یہ تو سندر بن کے جنوبی جنگل ہیں، یہال دنیا کے سب سے زیادہ خونخوار چیخالا زہر لیے سانپ رہتے ہیں..... میر کی مانواور ایک دودن یہال رہ کرواپس چلے جاؤ"۔ میں نے کہا۔

"سر دار جی!اب میں اتنی دور سے یہاں آیا ہوں…… کم از کم ایک آدھ دن ہی مجھے جنگل کی سیر کر لینے دیں …… پھر واپس چلاجاؤں گا"۔

بش سنگھ کچھ سوچ کر کہنے لگا۔

"اس وقت تو دن ڈھل رہاہے ..... کل صبح میں تہہیں ایک آدمی کے حوالے کر دول ایس وہ تہہیں جنگل کی سیر کرادے گا"۔

شام ہوئی تو سر دار بشن سکھ دو جنگی مر غیال شکار کر کے لے آیا ..... نو کر نے انہیں باس سے بنے ہوئے بہا سے اور سلاد تھا ..... کھانے کے بعد میری چارپائی بانس کے بنے ہوئے جو نپڑے کے باہر بر آمدے میں ڈال دی گئی ..... پچھ فاصلے پر در ختوں کے بنچ الاؤروشن کردیا گیا ..... سر دار بشن سکھ نے بتایا کہ بیہ آگ رات کواس لئے روشن رکھی جاتی ہے کہ کوئی در ندہ ادھر کار خنہ کرے۔

رات ہوئی تو جنگل میں گہری خاموشی چھاگئی..... آد ھی رات کے وقت جبکہ میں ابھی جاگ رہاتھا.....دور سے شیر کی دھاڑ سائی دی..... بنگالی نو کرنے مجھے آکر کہا۔

"بابوشیر بول رہاہے ..... کوئی پیتہ نہیں ادھر آجائے ..... چاریائی اندر کرلو''۔ میں کے جب کی بیتہ نہیں اوس کی بیت کے است کے رہے

دو پہر کے کھانے کے بعد سر دارجی نے ایک دہلا تبلا بنگالی میرے ساتھ کر دیااور کہنے گئے۔

" بیہ بھلواہے …… بیہ تمہیںا پنے ساتھ رکھ کر جنگل کی سیر کرائے گا…… میں نے <sub>اس</sub>ر

سب کچھ سمجھادیا ہے ..... تم بھی جنگل میں زیادہ دور جانے کی کوشش نہ کرنا"۔ بنگالی ملازم جس کا نام بھلواتھا میرے آگے آگے چل پڑا۔۔۔۔۔اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا .... جب ہم کٹائی کے علاقے سے نکل کرایک دوسرے جنگل میں داخل ہوئے تومیں نے بھلواسے پوچھا۔ ر خون پیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے''۔

میں نے سناہے بنگال میں جاد وٹونہ کرنے والے بیر اگی ساد ھو بھی ہوتے ہیں ..... کیا پیر

"بیراگی لوگ بہت کم جادو ٹونہ کرتے ہیں، لیکن یہاں کے سپیرے بڑاز بردست جادو ٹونہ کرتے ہیں ..... بعض سپیروں کے پاس الی ناگئیں ہیں جودن کے وقت سانپ کی شکل میں پٹاری میں بندر ہتی ہیں اور رات کو عورت بن جاتی ہیں''۔

بھلواکی باتیں میرے ذوق تجس کو مہمیز بنارہی تھیں ..... میں اس قتم کی داستانیں سنناع ہتا تھا .... میں نے بوجھا۔

" بھلوا! کیاتم نے مجھی کسی الی عورت کو دیکھانے جو دن کے وقت سانپ اور رات کے وقت عورت بن جاتی ہے؟"۔ بھوااد هير عمر آدمي تھا .... سر کے بال آدھے سے زیادہ سفید ہو بچکے تھے، جمم بر

سوائے ایک پرانی می صدری اور دھوتی کے اور مچھ نہیں تھا ..... کہنے لگا۔ "ا كي بار مجھ الي ناگن عورت ملى تھى، مگر ميں نے اسے پيچان ليا تھااور موقع پاتے كا بھاگ گیا تھا''۔

میں نے سوال کیا۔ " تتهمیں بھا گئے کی کیاضر ورت تھی ..... کیاوہ سانپ کی شکل میں تھی؟"۔ " نہیں" بھلوا بولا ..... وہ عورت کی شکل میں تھی گر میں اے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ

عورت اصل میں سانپ ہے ۔۔۔۔ ناگن ہے ۔۔۔۔ بھاگا اس لئے تھا کہ بیہ ناگن عور تیں رات ج و تت اپنے شکار کی تلاش میں نگلتی ہیں ....ان کا شکار جنگل میں بھولے بھلکے مر وہی ہوتے ہے۔ پہلے انہیں اپنی ہاتوں میں الجھاتی ہیں ۔۔۔۔ جب مرد کوایک خاص نشہ ساہو جاتا ہے ۔ ز<sub>ید</sub>نا گن عورت سانپ بن کر اسے ڈس لیتی ہے اور جہاں ڈستی میں ذباں سے آدمی کا جی بھر

بھلوانے جو داستان سنائی تھی اس سے میں بڑا متاثر ہوا تھااور میزے دل میں بیہ خواہش <sub>بدا</sub>ہو گئی تھی کہ میں بھی کسی ایسی عورت سے ملوں جواصل میں سانپ ہو مگر لوگوں سے بله لینے کے لئے بدروح کی صورت میں چل پھر رہی ہو ..... میں نے بھلوا ہے کہا۔ " بعلوا كياتم مجھے كى ايسے سپيرے سے ملاسكتے ہو جس كے قبضے ميں اس قتم كى

ہم جنگل کی ایک پگڈنڈی پر جارہے تھے ..... ہماری دونوں جانب او نجی او نجی حجمازیوں میں سرخ پھول کھلے ہوئے تھے ..... بھلوانے کہا۔

میں وعدہ نہیں کر تالیکن کو شش کرون گا.....ایک سپیرے کو میں جانتا ہوں.....اس کوناگن عورت کو سانپ اور سانپ سے عورت بنانے کا منتر آتا ہے "میں آج اس سے بات کروں گا ..... پھر تمہیں اس سے ملواد وں گا''۔

میری ساری توجہ اب اس سپیرے کی طرف ہو گئی تھی جسے بھلوانے مجھ سے ملوانا تھا۔ ارجس کے قبضے میں ایک ایسی ناگن تھی جورات کو عورت کی شکل اختیار کر لیتی تھی .....میں نے جنگل کی تھوڑی سی سیر کی اور بھلواسے کہا۔

"بس اب والبس حلتے ہیں"۔

ویے بھی سورج غروب ہورہا تھا ....اس وقت جنگل خطرناک ہوجاتا ہے .... ہم بشن علم کے ڈیرے پر آگئے ..... دوسرے دن بھلوا میرے پاس آیااور بڑی راز داری سے کہنے لگا۔ "میں نے سپیرے سے بات کرلی ہے ....ایک گھنے بعد میں تمہیں اس کے پاس لے

ایک گھنٹہ میں نے بڑی بے چینی ہے گزارا....اس کے بعد بھلوا کے ساتھ سپیرے

ے ملنے کے لئے چل پڑا ..... اس کا حجو نپڑا بشن سنگھ کے ڈیرے سے جنوب کی جانب دو

کوس دور جنگل میں واقع تھا..... عجیب ڈراؤنی شکل کا بیہ سپییرا تھا..... کالا کلوٹا تھا..... آنکھیں

«میں ہر حالت میں چلہ پورا کروں گا..... میں آج رات کو ہی چلہ شروع کرنے پر تیار

بن عکھ کے بنگالی نوکرنے میری طرف دیکھا .... میں نے اے کہا۔

" بعلوا! میں ابھی سے سیبرے بابا کے پاس رہوں گا اور رات کو چلہ شروع کردوں تم سر دار جی ہے جاکر کہد دیناکہ میں مین دنوں کے لئے واپس چٹاگانگ چلا گیا ہوں"۔

بھوامیری دلچیں اور شوق کودیکھتے ہوئے راضی ہو گیا، کہنے لگا۔

"بابوا ایک بار چله شروع کیا تواہے بورا کرنا ..... نہیں توزندہ نہ بچو گے ..... ناگن نہیں ڈھونڈھ لے گی اور ڈس کر ہلاک کر ڈالے گی''۔

"میں جانتاہوں"۔

اس کے بعد بھلوا چلا گیا..... میں سپیرے بابا کے پاس ہی بیٹھار ہا..... سپیرانجھی میرے

نن کودیکھ کرخوش ہواتھا..... کہنے لگا۔

"تم بڑے بہادر لڑ کے ہو ..... آج شام کو میں تہہیں وہاں لے چلوں گا جہال بیٹھ کرتم ہانٹر وع کر وگے"۔

میں شام تک سپیرے کے پاس ہی رہا ۔۔۔۔ سپیرا تھوڑی در کے لئے مجھے اپنے نونبڑے کے باہر بٹھاکر چنگل میں چلا گیا ..... کہنے لگا ..... میں سانپ بکڑنے جارہا ہوں ..... الیہ گھنے بعد واپس آیا تواس نے ایک ہاتھ میں سانپ پکڑر کھاتھا..... سانپ کواس نے دم

ت پڑاہوا تھااور اے اٹھائے چلا آرہا تھا..... جھو نیز کی میں آتے ہی اس نے سانپ کو پٹاری مُل بند كر ديا ..... كهنے لگا۔ "يربراز ہريلاسان ہے ..... مجھے جنگل ميں ہى اس كى بو آگئى تھى ..... يه سان كى

ں سپیرے کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس میہ سانپ ہواس کے اندر بہت طاقت آ جاتی

جب شام کا ند هیر انجیلنے لگا تو سپیرا مجھے لے کر وہاں ہے کچھ دور جنگل میں ایک ندی

ِسرخ تھیں اور جسم کی ہٹریاں صاف نظر آر ہی تھیں ..... جسم پر گھٹنوں تک صرف ایک دھوتی پہنی ہوئی تھی.....اس نے میری طرف گھور کر دیکھااور بھلواسے بنگالی میں باتیں کرنے لگا ..... پھر ٹوئی پھوئی ار دومیں مجھ سے مخاطب ہوا۔

''ناگن دیوی یو نبی کسی کواینے درشن نہیں دیتی .....اس کے لئے تمہیں میرے ساتھ رہ کر چلہ کا ٹنا ہوگا .... کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟"۔ میں نے یو حیصا۔

" يەچلەكس قتىم كايىم؟" ـ " تہمیں تین را تیں ایک ندی کے کنارے آئکھیں بند کر کے بیٹھنا ہو گااوریہ منترول

میں پڑھنا ہو گا..... اے ناگن دیوی! مجھے اپنے درشن دے ..... چوتھی رات کو ناگن دیوی

تہمیں درشن وے گی وہ پہلے سانپ کی شکل میں ہوگی اور پھنکار مارے گی ....اس کی پھنکار پر تم آئکھیں کھول دو کے .... جب تمہاری اور سانپ کی آئکھیں چار ہوں گی تو ناگن فورا عورت کی شکل اختیار کر لے گی اور تم ہے کہے گی ..... مانگو! کیاما نگتے ہو .....اس وقت تم جو کچھ مانگوگے ناگن وہ تمہیں بیش کردے گی؟"۔

> يه بهت بزالالح تقا .... مين اس لالح مين آگيا .... مين نے كها-"میں جلہ کا نئے پر تیار ہوں"۔

سبیرے نے کہا۔ "ا يك بار چرسوچ لو ..... اگرتم نے جله اد هوراج چور ديا اور بھاگ گئے تو تم جہال بھی

ہو گے ناگن وہاں آکر متہیں ڈس لے گی"۔ میں نے کہا۔

کے پاس آگیا..... ندی کاپانی بڑے سکون سے بہہ رہاتھا..... چھوٹی می ندی تھی اس کے اللہ در خت جھکے ہوئے تھے ..... در ختوں پر پر ندے بول رہے تھے ..... سپیرے نے ندی کے کارے ایک در خت کے بٹھادیااور بولا۔

"یہاں ساری رات بیٹھ کرتم چلہ کرو گے ..... جب در ختوں پر بولنے والے پر نمر خاموش ہو جا کیں تو تم آئکھیں بند کر کے ول میں یہ منتر تھوڑی تھوڑی دیر بعد دہرائے رہائے۔
رہنا ....اے ناگن دیوی! مجھے درشن دے ..... میں صبح کو آکر تمہیں لے جاؤں گا"۔
مجھے جنگل میں ندی کے کنارے اکیلا بٹھا کر سپیراچلا گیا۔

۔ اس کے جانے کے بعد میں نےاو پر در خت کی جانب دیکھا.....ور خت پر پر ند<sub>ے ٹور</sub> مچارہے تھے .... میں نے اٹھ کر ندی کاپانی ہیا .... براصاف اور میٹھاپانی بھا .... اس کے بدر در خت کے نیچے چوکڑی مار کر بیٹھ گیا ..... تھوڑا بہت کھانا میں سپیرے کے جمو نیڑے میں ہی کھاکر آیا تھا .... میں انظار کرنے لگا کہ کب پر ندے خاموش ہوتے ہیں .... کوئی ایک گھے کے بعد پر ندے خاموش ہو گئے اور اس طرح خاموش ہوئے جیسے سارے کے سارے ایک دم بے ہوش ہو گئے ہوں ..... جنگل کی فضا پر ایک ڈراؤنا سناٹا چھا گیا ..... مجھے ڈر لگنے لگا.... سكى وقت لكتاكه كوئى دب ياؤل ميرے ليحھے چلا آرہا ہے ، د... ميں چونك كريتھيے ريكما.... وہاں کوئی نظرنہ آتا ۔۔۔۔ کسی وقت لگتا کہ مجھے سانپ کی سیٹی کی آواز آر ہی ہے ۔۔۔۔ تھوڑی دبر بعد آواز خاموش ہو جاتی ....اب مجھے چلہ شروع کرنا تھا، چنانچہ میں نے آتھیں بند کرلیل اور دل میں یہ جملہ دہرالیا....اے ناگن دیوی! مجھے درشن دے!اس کے ساتھ ہی میرے،ال نے کہا .... لاحول ولا قوق .... یہ تم کیا بک رہے ہو .... تم مسلمان کی اولاد ہو .... یہ تفریوں بکنے گئے ..... میں نے آتکھیں کھول دیں ..... دل نے کہااٹھ کر واپس چلے جاؤ، کیکن دماغ نے کہا ..... ناگن عورت کو دیکھنے کا یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا جس طرح ہے بھی ہو جلہ <sup>پورا</sup> ِ کرلو..... میں نے آئکھیں بند کرلیں اور وہی جملہ دہرایا.....احانک مجھے محسوس ہوا کہ <sup>کول</sup>

کا کسز بازار اور چنا گانگ کے جنوب مشرقی جنگلوں کا سلسلہ مشرق میں سندر بن اور جن میں اراکان کے پہاڑی سلسلوں ہے آگے تھائی لینڈ کی سر حدوں تک بھیلتا چلا گیا ے ..... یہ لا کھوں سال پرانے جنگل اتنے گھنے گنجان اور د شوار گزار ہیں کہ جنگلی در ندوں کو بھی گزرنے کے لئے راستہ نہیں دیتے .....ان جنگلوں میں دن کے وقت بھی اند حیرا چھایا رہتاہے .... یہ جنگل قدرت کی ہیبت اور جلال کے مظہر ہیں .....ان جنگلوں میں سے ار دگر و ے دیہات کے لوگ بھی گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں ..... پرانے تجربہ کار شکاری بھی ان جگوں کی طرف نہیں آتے ..... میں زندگی میں صرف ایک بار بی ان جنگلوں میں علطی ہے نکل آیا تھااور مجھ پریہاں کے دہشت ناک ماحول نے خوف ساطاری کردیا تھااور میں جن قدموں سے چل کر وہاں آیا تھاانہی قدموں سے واپس چلاگیا تھا ..... جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں میں کا کسز بازار سے کافی وُور ایک جنگل میں ٹھیکیدار سر دار بشن سنگھ کے ہاں تھہرا ہوا قا ..... مجھے بنگال کے جنگل اور ان جنگلوں کی بارش دیکھنے کی خواہش امر تسر سے تھنچ کر وہاں لے آئی تھی ..... یہ میری زندگی کی بڑی قیمتی خواہش تھی، لیکن جو کوئی سنتاوہ مجھے احمق سمجھتا قا میں ایک کہ جب سر دار بش سنگھ کو معلوم ہوا کہ میں اتنی دُور صرف جنگل اور ' جنگوں کی بار شیں دیکھنے آیا ہوں توانہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ جنگل کو کی کلکتے کے وکٹوریہ گارڈن یا تاج محل نہیں ہیں کہ تم انہیں دیکھنے گھرے نکل پڑے ہو ..... مجھے یاد م من نے سر دار صاحب سے کہا تھا کہ یہ جنگل میرے لئے وکوریہ گارڈن اور تاج محل ے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

میرے پیھے میری طرف بڑھ رہائے۔

سر دار صاحب کاوباں ککڑی کا کٹائی کا ٹھیکہ تھا..... میں روز ان کے کوارٹر سے جنگل کی

ی خی ..... وہ رور ہی تھی ..... صاف معلوم ہورہا تھا کہ یہ آدی لڑکی کو کہیں سے اغوا یہ لے بہیں اور اب اسے جنگل میں اسے کسی خفیہ ٹھکانے پرلے جارہے ہیں۔
میری عمر بھی سولہ سترہ سال کی ہوگی ..... اس عمر میں ہی جھے ہیر و بننے کا ہوا شوق تھا ہی اپنیر سوچے سمجھے خطروں کو مول لے لیا کرتا تھا ..... اس الڑکی کود کھے کر میرے اندرکا ببیلار ہوگیا اور میں نے ان آدمیوں کا پیچھا شروع کر دیا ..... وہ لڑکی کو ہری طرح گھیٹ ببیلار ہوگیا اور میں نے ان آدمیوں کا پیچھا شروع کر دیا ..... وہ لڑکی کو ہری طرح گھیٹ ببیلار ہوگیا اور میں سے ایک آدمی کے کندھے ہے بندوق لئک رہی تھی ..... وہ بڑگا لی زبان ببیلی کے کہتے جارہے تھے ..... فاہر ہے اسے گالیاں دے رہے ہوں گے ..... نوڑا فاصلہ ڈال کر جنگل میں ان کا پیچھا کر تارہا تھا ..... وہ در ختوں، جھاڑیوں میں سے نے ہوئے ایک ٹیلے کے پاس بہنچ کر ڈک گئے ..... انہوں نے بد نصیب لڑکی کو زمین پر گرا اٹھا یا اور شاید میں کے دونوں ہا تھ رہی سے بیچھے باندھ و کئے اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا یا اور شاید بالان ہوں کے باہر تالا لگادیا۔

سیر کو نکل جاتا تھا.....انہوں نے مجھے خاص طور پر ہدایت کرر تھی تھی کہ جنگل میں زباد آ گے نہ جاؤں.....ایک دن آسان پر بادل چھارہے تھے..... میں جنگل کی سیر کررہا تھا۔۔۔۔ سیر کرتے کرتے میں جنگل میں ذرا آ گے نکل گیا ..... یہاں ایک چھوٹی سی ندی کو دیکھاج در ختوں کے در میان سے ہو کر بہہ ربی تھی ..... در ختوں کی شاخوں نے ندی پر حیست ک ڈال رکھی تھی .....امر تسر کے تمینی باغ میں بھی ایک اتن چوڑی نہر تھی جس میں ہم خور چھلانگیں لگایا کرتے تھے .... موسم گرم تھا .... آسان پر بادل تھے .... میراجی ندی میں چھلانگ لگانے کو چاہالیکن میہ سوچ کر ڈر گیا کہ تہیں ندی میں کوئی سانپ نہ تیر رہا ہو ..... بنگال کے ان جنگلوں میں دوسرے مہلک حشر ات الارض کے علاوہ سینکڑوں قتم کے سانپ بھی بہت ہوتے ہیں .... ندی کا پانی اس طرح بہد رہا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہو تا تھا....اس کی شفاف سطح پر گرے ہوئے ہے و مکیھ کر احساس ہو تا تھا کہ پانی بہہ رہاہے .... بڑی خاموثی تھی....کسی در خت پر کوئی پر ندہ تک نہیں بول رہاتھا..... فضاد رختوں اور قتم قتم کی جنگی بیلوں اور مر طوب زمین کی بو سے بو حھل ہور ہی تھی ..... جہاں بندی پر در ختوں نے حیبت ۋال رىھى تھى وہاں باكاباكااند ھيراتھا۔

دیکھاہے تواس کی ضرور مدد کروں ..... آ گے جو ہو گادیکھاجائے گا..... میدایک جملہ کہ جور، د یکھا جائے گا شروع دن ہی ہے میری زندگی کا اصول رہا تھااور اس نے میری زندگی <sub>کے ق</sub>ار ایڈونچرز میں بڑانمایاں کام انجام دیا تھا .....میں سمجھتا ہوں کہ اگریہ جملہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں تبھی گھرے بھاگ بھاگ کرنہ نکاتااور جتنے خطرناک سفراورا ٹیرونچر میں <sub>نے ای</sub> نوجوانی کی عمر میں کئے ہیں شاید بھی نہ کر تااور اس قابل نہ ہو تاکہ آج آپ کواپیۓ سنسئ نج ایْدونچرز کے سیح واقعات سناسکتا..... قدرت نے مجھے کہانیاں سنانے کے لئے پیدا کیا تھال<sub>ارو</sub> مجھ ہے وہی کام لے رہی تھی جس کے لئے اس نے مجھے بیدا کیا تھا۔

جب مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں آدمی اس علاقے سے نکل گئے ہیں تو میں جھاڑیوں م ے نکلااور ٹیلے کے پاس کو تھڑی کے دروازے پر آگر رُک گیااور دروازے کی ایک دراز میں ے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا ..... کو تھڑی میں اندھیرا چھایا ہوا تھااور لڑکی کے ردنے اور سسکیاں بھرنے کی دلی دلی آواز آر ہی تھی ..... مجھے بیہ ڈر بھی تھا کہ تہیں دونوں آدی واپس نہ آ جائیں ..... ہو سکتا ہے وہ کہیں قریب ہی گئے ہوں..... میں نے دروازے پرہاتھ

ہے آہتہ ہے ٹھک ٹھک کر کے اُر دومیں کہا۔

. کو ٹھڑی کے اندر لڑکی کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔۔۔۔ایک لمجے کے لئے اندر بالکل نا اساس کے پاؤں میں چپل تھی جو کلکتہ شہر میں عام طور پر عور تیں پہنتی تھیں۔۔۔۔۔ خاموشی حیما گئی....میں نے جلدی ہے کہا۔

لوگ کون تھے؟"۔

يبال سليس أر دومين لكھ رہا ہوں۔

" بھگوان کے لئے مجھے باہر نکالو ..... میں تم کو سب کچھ بتادوں گی"۔ میں نے کہا۔

"كَمْبِر اوْ نَهْيْن ..... تالالگاہواہے.... میں تالا توڑر ہاہوں"۔

میں نے فوراً قریب ہی سے ایک چھر اٹھایا اور تالے پر زور سے دو تین بار

میں نے کنڈی کھول کر دروازہ کھول دیا ..... لڑکی بڑی سہی ہوئی تھی ..... اس ۔ <sub>ج دونوں ہاتھ میں چھے بندھے ہوئے تھے اور وہ در وازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی .....میں</sub> علی سے اس کے ہاتھ کھول دیئے ..... لڑکی فور اُاٹھ کھڑی ہوئی ..... میں نے اسے کہا۔ "ميرے ساتھ آجاؤ"۔

اوی جھے اپنا نجات و ہندہ سمجھ کر جلدی سے کو مھڑی سے باہر نکل آئی ....اس نے ہے زدہ آواز میں مجھ سے پوچھا۔

"وه لوگ کہاں ہیں"۔

میں نے کہا۔

"وواس طرف چلے گئے ہیں ..... میں حمہیں دوسری طرف سے ایک جگہ لے جاؤں گا ال منہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا''۔

لڑکی میرے ساتھ چل پڑی ..... میں اے ای رائے ہے واپس لے آیا جس رائے ع بن اس جنگل میں داخل ہوا تھا .... یہ دس پندرہ منٹ کاراستہ تھالیکن ہر لمحہ مجھے یہی زُ کالگار ہاکہ کہیں دونوں ڈاکو کسی طرف سے نکل کر سامنے نہ آ جا کیں .....ان میں ہے ایک عَبِال بندوق بھی تھی ..... میں تیز تیز چل رہا تھا ..... لؤکی مجھ سے زیادہ تیز چل رہی

الام ہو تا تھا کہ لڑکی کلکتے یا چٹا گانگ کے شہر کی رہنے والی ہے ....اس کے ماتھے پر کسری "میں تمہیں یہاں ہے نکالنے آیا ہوں.....گھبراؤ نہیں..... یہ بتاؤ کہ تم کون ہوادر ہونیا تھی جس سے ظاہر ہو تا تھا کہ لڑکی ہندو ہے.... میں اسے سر داربشن سنگھ کے "رُمُیں کے آیا.....مر دار صاحب بر آمدے کے باہر کری پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے..... ا ما تھ ایک لڑکی کو دیکھ کروہ میری طرف دیکھتے ہی رہ گئے ..... میں نے قریب جاکر

الماحب سے کہا۔

"اس لڑکی کو دوآ دمی اغوا کر کے لائے تھے .....انہوں نے اسے ایک کو تھڑی میں بند انتا اسمیں اے کو ٹھڑی ہے نکال کرلے آیا ہوں"۔

مردار بشن سنگھ نے میرے چبرے سے نظریں ہٹاکر لڑکی کو غور سے دیکھا اور مجھے

کیے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ ۔۔۔۔ میر اکسی کو بتانا بھی نہیں کہ بیہ میرے ڈیرے پر آئی خی کل میر اٹرک مال لے کر کاکسز بازار جارہا ہے ۔۔۔۔ وہاں تک اسے لے کر چلے جا ۔۔۔ وہاں سے تہمیں چٹاگانگ جانے والی بس مل جائے گی ۔۔۔۔ کل صبح تک خبر دار کوارٹر

اس کے بعدایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

"کاکا!تم میرے سامنے والے کوارٹر میں چلے جاؤ …… تم یہاں کسی سے لڑکی کے بارے م<sub>یں بات</sub> نہیں کر و گے اور لڑکی کے کوارٹر میں بھی نہیں جاؤگے …… چلو …… چھٹی کرو…… ماؤمیرے کوارٹر میں "۔

بدیمر میں سر دار جی کے کوارٹر کے کمرے میں اور لڑکی سر دار جی کے دوسرے کوارٹر میں چلی گئی۔۔۔۔ نہ میں کوارٹر سے باہر نکلا۔۔۔۔۔ نہ لڑکی کوارٹر سے باہر نکلی۔۔۔۔ دو پہر اور رات کا کھانا میں نے بھی کوارٹر کے اندر ہی کھایا۔۔۔۔۔ رات کو وہیں سوگیا۔۔۔۔۔ سر دار جی باہر دیر تک بیٹے بہرہ دیتے رہے۔۔۔۔۔ پھر وہ میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے۔

"خبر دار!اگرتم نے لڑکی کے کوارٹر کارخ کیا"۔

میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ بات سر دارجی نے مجھے کیوں کہی تھی.....میرے دماغ میں یہ نیال تک نہیں آیا تھا کہ میں رات کے وقت لڑکی کے کوارٹر میں جاؤں گا.....رات گزر گئست صبح چائے وغیرہ مجھے اور لڑکی .....دونوں کو سر دارجی کے نو کرنے اپنے اپنے کوارٹر میں دارجی کاٹرک آگیا.....ایک بج کھاناوغیرہ کھانے کے بعد سر دارجی کاٹرک آگیا.....ایک بج کھاناوغیرہ کھانے کے بعد سر دارجی نے لڑک کو کوارٹر میں سے نکالا..... مجھے اور لڑکی کو ٹرک کی اگلی سیٹ پر زائیور کے ساتھ بھادیا اور پنجائی میں کہا۔

" یہ ڈرائیور بنگالی ہے ۔۔۔۔۔ یہ پنجابی نہیں سمجھتا،اس لئے میں تمہیں پنجابی میں کہہ رہا نول ۔۔۔۔ لڑک کے بارے میں اس سے راتے میں کوئی بات نہ کرنا۔۔۔۔۔ یہ پوچھے بھی تواسے نمازگر چپ کرادینا۔۔۔۔۔ کہ تم کون ہوتے ہولڑ کی کے بارے میں پوچھنے والے''۔ نچرانہوں نے صدری کی جیب میں سے بڑہ نکالا۔۔۔۔اسے کھول کراس میں سے سوسو " یہ کیانی مصیبت کور کرلے آئے ہو ..... تم اپنے ساتھ مجھے بھی ضرور پھناؤگ، یہ میں نے کہا۔ میں نے کہا۔

"سر دارجی! بید لڑکی مجھے کسی شریف گھرانے کی لگتی ہے ..... میں اے اس کے مُر پنچانا چاہتا ہوں "۔

سر دارجی نے لڑکی سے بوجھا۔

"تمهاراكيانام بـ ..... تم كون مو؟"-

اڑکی نے اسی ٹوٹی پھوٹی بنگلہ نماار دومیں کہا .... جس کامیں سلیس اردومیں یہال ترجر

کر تاہوں۔

پنجانی میں کہا۔

بورہ بورہ ۔ کملاوتی کی آواز بھر اگنی اور اس کی آتھوں ہے آنو بہنے لگے، لیکن میں نے محسوس : کہ سر دارجی پراس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہواتھا..... مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے گئے۔ "من اوئے کا کا! میں اس بک بک میں نہیں آؤں گا..... تم اسے لے جانا جانج "

رویے کے دونوٹ نکال کر مجھے دیئے اور کہا۔

" بیرر کھو ..... ہیر دانتے میں تمہارے کام آئمیں گے ''۔

اس کے بعد سردار جی آرہ مشین کے پاس جاکر لکڑیوں کی چیرائی کا معائنہ کرنے لگے ..... کچھ دیر کے بعد ٹرک چیری ہوئی لکڑیوں کا مال لے کر چل پڑا..... کا کسز بازار وہاں ے زیادہ دور نہیں تھا..... دو گھنٹے بعد ہم وہاں پہنچ گئے ..... میں نے لڑکی کملاوتی کو ساتھ <sub>لیا</sub> اور بس کے اڈے پر آگیا ..... یہاں ایک گھٹے کے انتظار کے بعد ہمیں چٹاگانگ جانے والی بس مل گئی اور ہم چٹا گانگ پہنچ گئے .....اس وقت رات ہو چکی تھی ..... سب سے پہلے ہم ریلوں سٹیشن پر گئے ..... معلوم ہوا کہ کلکتہ جانے والی گاڑی رات کے گیارہ بجے چلے گی .....اتن در تک ہم نے وہیں پلیٹ فارم پر ہی بیٹھنے کا فیصلہ کیا ..... کملاوتی اب مجھ سے تھوڑی کھل گئ بھی ....اے اب یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی اے اس کے باپ کے پاس لے جارہا ہوں ..... وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں پنجاب کارہنے والا ہوں تو بنگال میں کیسے آیا ہوں .... میں نے اسے یہی کہا کہ میں بنگال دیکھنے کے شوق میں آگیا تھا .... کا کسز بازار میں سر دارجی مارے والد کے ملنے والے تھے .... میں ان کے پاس آگر تھبر اہوا تھا.... کملاوتی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد چیپ ہو جاتی اور یوں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھنے لگتی جیسے اے کسی چز کی آ تلاش هو ..... در میانی شکل صورت کی بھولی بھالی می لاکی تھی .....اس کا لباس میلا ہو گیا ہوا تھا..... بالوں میں اس نے مجھ سے جھوٹی تنکھی لے کرایک دوبارا پنے بالوں کو درست کر کے بیچیے جوڑا بنایا تھا.....اس کی آتھے میں بڑی اداس اور خاموش خاموش لیعنی جس طرح که تقریباً ہر دوسر فی عورت کی آئکھیں ہوتی تھیں ..... میری نوعمری کے زمانے میں تو بنگالی عور توں کی آئکھیں ایسی ہی ہواگرتی تھیں ....اب وہاں کا ماحول بھی بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کی لڑ کیوں کی طرح بڑا بدل گیا ہو گا۔۔۔۔اب تو بھارت میں عور توں کے لباس کے فیشن شو ہوتے میں اور لڑ کیاں نیم عریاں لباس میں بازاروں اور شانیگ سینٹرول می<sup>ں عام</sup> چلتی پھر تی ہیں..... آزادی سے پہلے بنگال کاواحد صوبہ ایسا تھاجہاں عور توں کی اکثری<sup>ت بزل</sup> خاموش خاموش اور و فاشعار مشہور تھیں ..... میں نے انہیں خو د ایبادیکھاہے ..... بنگا<sup>ل کی</sup>

کملاوتی کی اُداس اُداس آئکھیں بھی مجھ پر اپنا تھوڑا تھوڑا جاد و کرر ہی تھیں مگر مجھ پر اں کے جادو کااٹراس کئے زیادہ نہیں ہور ہاتھا کہ میں پہلے ہی ہے ایک جادوگر نی کے طلسم کا

چاگائک سے کلکتے تک کاسفر کافی اساسفر ہے۔

رات کے ساڑھے گیارہ بجے چٹاگانگ کے ٹرین روانہ ہوئی ..... میں نے کملاوتی کو زنانہ اللہ بین بھانے کی بجائے مر دانہ ڈب میں ہی اپنے ساتھ بھایا ..... میں نے ڈب کی کونے اللہ سیٹ سنجال کی تھی ..... کو نے میں کملاوتی کو بٹھادیا اور خود کھڑکی کی طرف ہو کر بیٹھ گیا۔... گویامیں نے ڈب کے دوسرے مسافروں اور کملاوتی کے در میان اپنے آپ کو حاکل کراپھا۔... عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔... ٹرین کے چلنے کے بچھ در بعد کملاوتی کو نیند اگی اور وہ دیوارے سر فیک کرسوگی، لیکن بار باراس کا سر نیچ کو ہوجا تا تھا اور وہ چونک کراٹھ بیٹی تھی .... میں نے اس کے لیٹنے کے لئے نئے تھی کی بیٹ پر جگہ بنادی اور اسے سلادیا .... ساری رات وہ سوئی رہی .... دن کے وقت یاد نہیں کو کا سائٹ آیا تو میں نے اس کے وقت یاد نہیں کو کا سائٹ آیا تو میں نے اے جگادیا .... ہم نے ڈب میں بیٹھے بیٹھے ناشتہ و غیرہ کیا ..... مٹی کے گئے گئی کوروں میں جائے ہی .... کملاوتی کھڑکی سے باہر نہیں دیکھتی تھی ..... ڈب میں بھی وہ

دوسرے مسافروں ہے منہ چھپاکر بیٹھنے کی کو شش کرر ہی تھی ..... میں نے اے کہا۔ ''فکر نہ کرو ..... یہال وہ لوگ نہیں آئیں گے''۔

> کملاوتی کارنگ زرد ساپڑ گیا..... کہنے لگی۔ " بھگوان کے لئے ان کاذکر نہ کرو"۔

وہ ان لوگوں ہے سخت ڈری ہوئی تھی ..... خداجانے ان در ندوں نے اس معصوم لا<sub>ل</sub>ی کے ساتھ کس قتم کاو حشاینہ سلوک کیا تھا کہ ان کے ذکر ہے کملاوتی کارنگ زر دیڑ گیا تھا...

اس زمانے میں ریل کے کرائے زیادہ نہیں ہوتے تھے ..... یا یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں روپے کی بڑی قیمت تھی ..... مجھے یاد ہے .... میں چھوٹا ساتھا ..... بی والدہ کے ساتھ لاہور اپنی بڑی ہمشیرہ کے ہاں آیا کر تا تھا .... اس وقت مجھے یاد ہے امر تسر سے لا ہور کاریل گاڑی کا اولیسی کا کرایہ 9 آنے ہو تا تھا امر تسر ہے بمبئی تک ریل گاڑی کا تھر ڈکلاس کا کرایہ اگر میں بھولتا نہیں توبارہ تیرہ روپے ہوا کر تا تھا۔

یہ ذکر میں اس لئے لے بیٹا ہوں کہ کلکتہ چنچنے کے بعد بھی میرے پاس سردار صاحب کے دیئے ہوئے بیسوں سے کافی روپے باقی نج گئے تھ ..... ہماری ٹرین کلکتے کے سالدہ کے مٹیشن پررکی تھی....میں نے کملاوتی سے پوچھا۔

"تمہارے پہاجی کامندر کہاں ہے؟"۔

اس نے سی علاقے کانام بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا ..... پھر کہنے لگی۔

"میں رکشاوالے کو بتادوں گی ؟"۔

میں نے ایک خالی رکٹے کوروکا ..... کملاوتی نے بنگالی زبان میں اے درگامیا کے مندرکا ٹیر یس بتایااور ہم بر کٹے میں سوار ہو گئے ..... کلکتہ شہر کی سڑکوں پر بھی اس زمانے میں ابھی ٹریفک کا سیلاب نہیں آیا تھا.... سڑکوں پر کاریں ضرور چلتی تھیں مگر ان کا آتا ہجوم نہیں تھا جو آج کل نظر آتا ہے .... میں کلکتے کئی بار آیا تھا لیکن مگلتہ اتنا بڑا شہر ہے کہ میں آتی آوارہ لردی کرنے کے باوجود اس شہر کا صرف ایک حصہ ہی وکھے سکا تھا.... ابھی تمین جے شہر بائی تھا.... کملاوتی کو لے کررکشا کلکتے کے ان تیسرے حصول میں سے گزر رہا تھا جو میرے لئے

منبی تھا۔۔۔۔ پھر دریا کا کنارا آگیا۔۔۔۔۔ لیکن دریا کافی فاصلے پر تھااور سڑک اس کے ساتھ ساتھ جارہی تھی۔۔۔۔۔ پھر رکشاایک سر سبز گھاس والے میدان کے پہلو سے ہو تا ہواایک چوٹی می بہتی میں آگیا جہاں پرانے پرانے دودو تین مین منزلہ ڈھلواں چھوں والے مکان

تھے۔۔۔۔۔اس بہتی کے باہر ایک جگہ در ختوں کے اوپر مجھے کیسری رنگ کا تکونا حجنڈ الہراتا کھائی دیا۔۔۔۔۔ کملاوتی نے رکشاوہاں چھوڑ دیا۔۔۔۔۔ کہنے لگی۔

''وہ میرے پتاجی کامندرہے''۔

اور اس کی آواز بھرا گئی اور آئکھوں میں آنسو آگئے ..... ان کا مکان مندر کے جیجھے تھ..... وہ دوڑ کر اپنے مکان کی طرف گئی تو وہیں کھڑی کی گھڑی رہ گئی ..... مکان پر تالا پڑا

گاڑی بان پوچھتاہے۔ "کیا کہا با بوجی؟"۔

سبگل کہتا ہے۔

" بچھ نہیں بھائی ..... جلدی چلو ..... میرے پاس اتناوقت نہیں ہے"۔

گاڑی بان گانے لگتاہے۔

نہ پی کی مگریا آئے ہے ' نہ چین کر بجوالائے ہے

رات اندهیری رسته دُور تھک کر ہوامسافرچور

دهیرے دهیرے تیراجیون

دیپک بھتاجائے ہے دی ج

نہ پی کی تگریا آئے ہے ،

یں ہورور بلدیوں کا زمانہ تھا..... خاص طور پر نیو تھیٹرز کی فلمیں انسان کے دل میں گداز پیدا کرتی تھیں....انسان ان فلموں سے نیک زندگی بسر کرنے کا سبق سیھتا تھا..... یہ فلمیں تصنع اور

جنی بیجان سے پاک ہوتی تھیں ۔۔۔۔۔ آرزو لکھنوی اور کیدار شرماان فلموں کے گیت نگار تھے۔ سکیدار شرمان فلموں کے گیت نگار تھے۔۔۔۔۔ کیدار شرمانے نیو تھیٹرز کی دوایک ابتدائی فلموں کے گیت لکھے، لیکن آرزولکھنوی

ے است کیدار سرمائے ہیو میرر کی دوایت ابتدائی سوں سے بیٹ ہے، میں مردو میں نیو تھیٹر زے لئے مستقل طور پر گیت لکھتے رہاوراس وقت نیو تھیٹر زے لئے مستقل طور پر گیت لکھتے رہاوراس وقت نیو تھیٹر زکی فلم سمپنی ہی ختم ہو گئی ...... آوز وصاحب اس کے بعد جمبئی آگئے جہال مجھے

ان سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا ۔۔۔۔ اس ملا قات کاذکر میں تفصیل سے اپنے ایک مضمون میں کر چکا ہوں۔

یہ لکھنے کا میر امطلب ہے کہ اس وقت میں اس بنگالی لڑکی کے بارے میں نہیں بلکہ مردوان کے نام سے دیوداس کی ہیروئن پاروتی کے بارے میں سوچ رہا تھا..... کتنی پاکیزہ معلوم ہوا کہ کملاوتی کا باپ کلکتہ شہر چھوڑ کر بردوان چلا گیا ہے ..... کملاوتی نے آنو بھری آنکھیں پو نچھتے ہوئے بتایا کہ بردوان میں اس کی چھو چھور ہتی ہے ..... پتا جی اس کے ہاں گئے ہوں گے ۔۔۔۔ سوائے اس کے ہم پچھ نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں سے واپس سیالدہ شیشن پر آگئے اور بردوان جانے والی گاڑی کا نظار کرنے لگے۔

کملاوتی کا چبرہ اتر گیا تھا۔۔۔۔۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔۔۔۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اس کا باپ اس کی پیمو پیمو کے ہاں ہی ہوگا۔۔۔۔۔ اسے فکر تھی کہ پتاجی کہیں وہاں سے بھی کسی ادر طرف نہ نکل گئے ہوں۔۔۔۔۔کہنے گئی۔

"وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے .....ا نہیں مجھ سے براپیار ہے ..... میرے غائب ہو جانے سے انہیں آئے حد صدمہ ہواہو گا"۔

بردوان سٹیٹن کے نام سے مجھے نیو تھیٹرز کی فلم دیوداس کاوہ منظریاد آگیاجب فلم کا ہیر ودیوداس (سہگل) اپنی محبوبہ پاروتی (جمنا) ہے آخری بار ملا قات کرنے کلکتے ہے بردوان جاتا ہے ۔۔۔۔۔ وہ ایک بیل گاڑی میں بیٹھا ہے ۔۔۔۔۔ شام کا وقت ہے ۔۔۔۔۔ بیل گاڑی کے نیج

لاکٹین جل رہی ہے ..... بیل گاڑی ایک جنگل میں سے گزر رہی ہے ..... دیوداس گاڑی بان سے پوچھتا ہے ..... 'کیوں بھائی! بردوان کب آئے گا؟''۔

> گاڑی بان کہتاہے۔ "بس دو کو س رہ گئے ہیں"۔

۔ دیوداس زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے .....وہ کہتا ہے۔ "بیہ تیرے دوکوس کب بوں گے"۔

محبتیں تھیں ان لوگوں کی ..... کتنی روحانی بلندیاں ہوتی تھیں ان کر داروں کے چیروں اور ان کی باتوں میں ..... وہ سارے کا سارا دور غیر مادی اور روحانیت کا دور تھا..... ہر شے اپنی اصل حقیقت پر قائم تھی ..... کسی اخلاقی قدر کو زوال نہیں آیا تھا ..... کوئی پھول اپنی حقیقی خوشہو سے محروم نہیں ہوا تھا....۔ کسی پھول پر کیمیکلز نہیں چھڑ کا جاتا تھا....۔ کیمیکلز کی بلاا بھی زمین کی گہرائیوں میں ہی دفن تھی۔

میں اپنے خوبصورت خیالوں سے اس وقت چونکا جب بردوان جانے والی گاڑی آگئی..... میں بنگالی لڑکی کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گیا..... بردوان کا سٹیشن آیا تو ہم ٹرین میں سوار ہو گیا..... میں شوق بھر کی نگاہوں سے اتر کر لڑکی کی بھو بھو کے گھر کی طرف روانہ ہوگئے..... میں شوق بھر کی نگاہوں سے بردوان کی سڑک کے ایک ایک در خت کود کھے رہا تھا.... کیا خبر ان در ختوں کے نیچ سے دیوداس فلم کے ہیروکی بیل گاڑی گزری ہو.... اب میں اس بنگالی لڑکی سے بے نیاز ہوگیا تھا.... میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اسے اس کی بھو بھو کے پاس پہنچاکر میں والی کلکتے جاؤں گااور نیو تھیٹرز کے سٹوڑیوز میں کسی طریقے سے سہگل صاحب اور مس جمنادیوی سے طنے کی کو شش کروں گا..... اگر ملا قات نہ ہو سکی تودور ہی سے دیکھ کراپنے شوق کی تسکین طریق کے دیکھ کراپنے شوق کی تسکین

خوش قتمتی ہے بنگالی لڑکی کا پجاری باپ اپنی بہن کے گھر پر مل گیا ...... دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے ہے مل کر شدت جذبات ہے ہے اختیار روپڑے ..... ہجاری میر اشکر سالانا کر رہا تھا اور میں وہاں ہے بھاگ کر سٹیشن پنچنے کا موقع تلاش کر رہا تھا ..... آخر مجھے موقع مل گیا اور میں کوئی بہانہ بناکر ان لوگوں ہے جدا ہو گیا اور سیدھا بردوان کے ریلوے سٹیشن پر آگر بیٹھ گیا اور کلکتہ کی طرف جانے والی ریل گاڑی کا انظار کرنے لگا ..... بردوان ہے آگے براسٹیشن آسن سول ہے ..... اس سول صوبہ بنگال کا آخری برداشہر ہے ..... اس کے آگے بہار کا صوبہ شروع ہوجا تا ہے ..... آسن سول جنگشن ہے ..... یہاں ہے آگے ریلوے لائن بہار کا صوبہ شروع ہوجا تا ہے ..... آس سول جنگشن ہے ..... یہاں ہے آگے ریلوے لائن دوشنوں میں بٹ جاتی ہے اور دوشاخوں میں بٹ جاتی ہے اور دوشاخوں میں بٹ جاتی ہے اور کھیور سے ہوتی ہوئی تکھنو جاتی ہے اور دوسری لائن بنارس ہے بیٹنہ ، گیا اور گور کھیور سے ہوتی ہوئی تکھنو سے جاکر مل جاتی ہے اور دوسری لائن بنارس ہے بیٹنہ ، گیا اور گور کھیور سے ہوتی ہوئی تکھنو سے جاکر مل جاتی ہے۔

مرح بردوان کے سٹیشن پر دواطراف ہے ریل گاڑیاں آتی میں اور یہاں ریل گاڑیوں کی ں اس صبح سے رات گئے تک لگی رہتی ہے ..... اس زمانے میں بھی بر دوان ایک اہم ایرور فت بنن تھااور اب تو سناہے کہ بہت براشہر بن گیاہے، چنانچہ مجھے زبادہ دیرا تنظار نہیں کرنا پڑا الله عانے والی ٹرین آگئی ....اس ٹرین نے مجھے تیسرے پہر کلکتے پہنچایا ....اب بیہ سوال ہے سامنے تھا کہ میں کلکتے میں کس جگہ بسیرا کروں ..... میرے پاس کافی پیسے تھے، مگر ج بیے نہیں تھے کہ میں کسی ہوٹل میں زیادہ دن تک قیام کرسکوں .... میں خانہ بدوش بانی بلکہ آوارہ گرد فتم کا نوجوان تھااور ہو مل میں تشہرنا ویسے بھی میری طاقت سے باہر نا سے کلکتے میں میرے دوہی ٹھکانے تھے ۔۔۔۔۔ وہاں سے مصیبت تھی کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بركر بھاليت تھ اور بيھے امر تر ميں والد صاحب كو تاروے ديتے تھے كه حميد كو بم نے پڑلیا ہے ۔۔۔۔ کسی آدمی کو بھیج کر اسے منگوالیں ۔۔۔۔ ایک دو بار میرے ساتھ ایسا ہوچکا نی ..... چنانچه وہاں جانے کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ..... کلکتے میں میر ادوسر اٹھکانہ میرے وت جان محمد کا گھر تھا..... ہیے گھر نہیں تھا بلکہ ڈیڑھ کمرے کا ایک بوسیدہ فلیٹ تھا جو لوئر پت پور روڈ پر سراج بلڈنگ کی دوسری منزل پر واقع تھا..... جان محمہ کے انگل کا کلکتے میں ملولائٹ کاکار و بار تھااور جان اپنے انکل کی جانب سے وہاں تگر ان کار مقرز تھا۔

کلکتے کے بنگالی مسلمانوں میں نذرالاسلام کے انقلابی گیت بے حد مقبول تھ ..... نذرالاسلام کی نظموں میں اسلام کی عظمت اور جذبہ جہاد کاذکر نمایاں تھا .....اس کی نظمیں بوی پرچوڑ اور جذبات انگیز تھیں ..... رابندرنا تھ ٹیگور کی شاعری اگر پرسکون لہروں کے ساتھ بہتی ندی تھی تو قاضی نذرالاسلام کی شاعری طوفانی سمندر کی بھیری ہوئی موجیس تھیں میرے امر تسری محلے داردوست جان محمد کو بنگالی آتی تھی ..... وہ مجھے نذرالاسلام کی نظموں کا ترجمہ کر کے سایاکر تا تھا۔

سراج بلڈنگ کے باہر پان سگریٹ والی دکان کی جو چیز مجھے سب سے زیادہ پند تھی، دکان کی فضامیں پھیلی ہوئی پان کے تمبا کو اور قوام کی خو شبو تھی ..... میں تمبا کو والاپان نہیں کھا تا تھا مگر مجھے اس کی خو شبو بڑی آتھی گئی تھی ..... میں اکثر اس دکان پرپاسنگ شویا قینی کا ایک سگریٹ لے کر صرف وہاں کی خو شبو کے لئے دیر تک کھڑار ہتا اور مجھے لگا میے خو شبو کی لئے میں بڑام سے انز کرپان کی دکان کے خو شبو کی بے ممکلام ہیں ..... اس وقت بھی جب میں ٹرام سے انز کرپان کی دکان کے قریب سے گزرا توان خو شبوؤں نے مجھے رو کنے کی کو بشش کی تھی مگر مجھے اس وقت یہ معلوم کرنے کی جلدی تھی کہ جس شخص کے فلیٹ پر مجھے بسیرا کرنا ہے وہ وہاں موجود ہے یاک دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔

میں بلڈنگ کے اندر سے سٹر ھیاں چڑھ کر جان کے فلیٹ پر آیا تو دیکھا کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے اور جان محمد سلولائٹ کی شیشیں گن رہاہے ..... مجھے دیکھ کر اس نے کام چھوڑد! اور اٹھ کر ملا۔

"تم کب آئے؟"۔

میں نے کہا۔

"بس ہاوڑہ سیشن سے سیدھا تمہارے پاس آر ہاہوں"۔

"گھرہے بھاگ کر آئے ہونا؟"اس نے بوچھا۔

میں نے کہا۔

" بھاگ کر ہی آ سکتا تھا .....ویے مجھے کون کلکتے آنے دیتاہے"۔

جان شیٹوں کے پاس بیٹھ گیااور بولا۔ "بیٹھ جاؤ……میرے بہاتھ سلولائیڈ کی شیعیں گنو"۔

اوراس نے پچپاس ساٹھ کے قریب شیٹیں نکال کر میرے آگے رکھ دیں سیس بھی ہے اور اس نے پچپاس ساٹھ کے قریب شیٹیں نکال کر میرے آگے رکھ دیں سیس بیٹی کیا اور شیٹیں گنے میں لگ گیا سیس جب میں نے ساری شیٹیں گن لیں تو اسے بتادیا کہ میہ بنی ہیں سیس جان نے اپنی گئی ہوئی شیٹوں میں انہیں جمع کر کے ایک کا پی پر لکھ لیا اور کا پی ایک لرنے رکھ کر بولا۔

" مشہر ومیں تمہارے لئے جائے منگوا تا ہوں"۔

جان محمد مجھ سے عمر میں تین چار سال بڑا تھا ..... وہ سگریٹ کی بجائے بیڑی پیتا تھا ..... ال زمانے میں پان کا یکہ مار کہ بیڑی بڑی مشہور تھی ..... جان یہی بیڑی بیتا تھا ..... میں نے بھی سگریٹ چھوڑ کر بیڑی بینی شروع کردی، مگر میر امزاج بیڑی کے موافق نہیں تھا ..... فامل طور پر مجھے اس کی بو بہت ناپند تھی ..... چنانچہ میں نے ایک ہفتے تک تو اسے گوارا کیا .... بیڑی چھوڑ دی .... میں نے جان سے کہا کہ میں ماسٹر کے ایل سہگل، نواب، نیمو، پنگج میں امر کے ایل سہگل، نواب، نیمو، پنگج میں اور جمنادیوی بیروئن سے ملناچا ہتا ہوں .... اس نے کہا۔ ا

"ان سے ملنامشکل ہے ..... تمہیں کوئی سٹوڈیو کے اندر نہیں جا فنے دے گا"۔ میں نے کہا۔

"میں سٹوڈیو کے اندر نہیں جاؤں گا …. جب وہ باہر ٹکلیں گے توانہیں مل لوں گا''۔' وہ کہنے لگا۔

"وہ کار میں ہوں گے اور بڑی تیزی سے نکل جائیں گے تم انہیں دیکھتےرہ جاؤگے"\_

"ہو سکتاہے وہ مجھے دیکھ کر کارروک لیں"۔

جان برانسا .... كهني لكار

"كول؟ تم ان كے چاہے لكتے ہوكہ تمہارے لئے وہ كار روك ليس كے؟ ارك ان لوگوں کو چھوڑو..... بیہ فلموں میں ہیا چھے لگتا ہیں..... عام زندگی میں کچھ نہیں ہوتے.... مجھے دکیچہ لو ..... میں بھی ان کی فلمیں شوق ہے دیکھتا ہوں، مگر میر ادل بھی ان ہے ملئے کو

نہیں جا ہتا، حالا نکہ سٹوڈیو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے "۔

" يار! تم مجھے اتنا بتاد و کیہ نیو تھیٹر ز کاسٹوڈیو کہاں ہے .... باقی میں جانوں اور میر اکام"۔ . پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا۔

"تمالياكيول نہيں كرتے"۔

میں نے یو چھا۔

"كيے كيوں نہيں كرتا؟"۔

جان بولا۔

"خواجہ قمر بٹ تمہارار شتے دار ہے ناں؟ وہی جن کی امجدیہ ہو کمل کے پاس کشمیر کا

شالول کی د کان ہے''۔ میں نے کہا۔

"بال..... كيول"\_

جان نے کہا۔

"اس کی فلم ایکٹر سول ہے بڑی واقفیت ہے ..... تم اس کو کہو ..... وہ حمہیں ان سب ایکٹر سول سے ملادے گا"۔

خواجه قمرالدین بث کومیں احیمی طرح جانیا تھا ..... وہ ہمار ابڑا قریبی رشتے دار تھا

بہاکی بڑی اچھی بات تھی کہ وہ کلکتہ میں مقیم ہمارے دوسرے رشتے داروں ہے بہت ی تھا....وہ کھانے پینے والا آدمی تھا.... خوبصورت گوراچٹاتھا.... عمریجاس کے قریب يكن تمين سال كالكَّتا تقا ..... برا خوش خوراك إور خوش لباس تقا ..... بميشه حالي كے لٹھے نلوار آٹھ یونڈ کی دو گھوڑا ہو سکی کی قمیض اور فلیکس کے پہپ شوز بہنتا تھا.....ہاتھوں میں کی پخروں والی سونے جاندی کی انگو ٹھیاں اور گلے میں سونے کی باریک زنجیری ہوتی ..... وناے کے سگریٹ پیتاتھاجس کا گول ڈبہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں رہتاتھا ۔۔۔۔ شراب کا <sub>ری</sub> نہیں تھالیکن محفل لگ جائے توخوب پتیا تھا.....اس میں جو میرے حساب سے سب ا چھی بات بھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں گھرے بھاگ کر کلکتے آتااور وہ مجھے مل جاتا تو اُز ہر گز مجھے کپڑ کر بٹھا تا نہیں تھااور نہ میرے گھرامر تسر کوئی خط لکھتا تھا کہ میں نے

فرردار کو بکڑ کر بٹھالیا ہے ..... کوئی بھروے کا آدمی بھیج کراہے منگوالیں ..... بلکہ جب لیار میں گھر سے بھاگ کر کلکتے آیا تووہ مون لائٹ سینما کے پاس مجھے مل گیا.....و کیھتے ہی

"گھرے بھاگ کر آئے ہو؟"۔

میں نے ڈر کے مارے کہہ دیا .... ہاں لالہ جی۔

وہ بڑاخوش ہوااور میری پیٹھ ٹھونک کر بولا۔

"شاباش! کشمیریوں کے پتروں کو ایسانی ہونا چاہئے ..... پیسے چوری کر کے تو نہیں

میں نے کہا۔ "جي نهيل"۔

كمنے لگا۔

"بس چوری مجھی نہ کرنا ..... بہنوں کا گلہ توڑ کر جاہے پینے نکال لینا ..... کہاں تھہر ب

من نے اسے جان محمہ کا بتایا تو کہنے لگا۔

''کھانا کھایاہے تم نے؟''۔ میں نے کہا۔ ''جی ہاں''۔

"یہاں کیا کررہے ہو؟ فلم دیکھنے آئے ہو؟ فلم دیکھنی ہے تو چتر لیکھا جاکر دیکھو سے ان میں کہتا ہوں ایسا گلا چھیرتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے"۔

اس نے جیب سے مجھے دس روپے نکال کردیئے اور کہا۔

"جاؤ … سینمامیں جاکر دیکھو … چتر لیکھافلم وہیں گئی ہے … بارواں ہفتہ جارہاہے"۔ کلکتے میں فلم چتر لیکھا جس سینما گھر میں لگی ہوئی تھی میں اس کانام بھول گیا ہوں … ڈلہوزی سکو بیئر سے ذرا آ گے میر اخیال ہے کہ یہ سینما ہاؤس تھا … اس کا ہال زیادہ بڑا نہیں تھا … اس کی تین گیلریاں تھیں جو نصف دائر ہے کی شکل میں تھیں … سناہے کہ تھیڑے

زمانے میں وہاں میڈن تھیٹرز کے کھیل ہواکرتے تھے .... جب جان نے مجھے خواجہ تمریٹ سے ملنے کو کہا تو میں نے سوچا کہ وہ تو بڑاا چھار شتے دار ہے ..... وہ مجھے ضرور سہگل اور جمناے ملوادے گا..... میں خواجہ قمر بٹ کی دکان پر جاتے ہوئے گھبر اتا تھا کہ وہ امجد سے ہوٹل کے

پاس ذکریاسٹریٹ میں ہے اور وہاں مجھے میرے دوسرے دشتے داروں میں سے کی نے دکج لیا تو مجھے ضرور کپڑلیں گے ..... مجھے یادہے بیالوگ مجھے اس طرح ایک دم کپڑلیتے تھے جم

طرح تھیں ڈال کر چوری کامر غا بکڑا جاتا ہے .... یہ اپنی طرف سے میرے خیر خواہ تھا! ان کا خیال تھا کہ میں اگر اس طرح گھر سے بھا گنار ہا تو بگڑ جاؤں گا.... انہیں پیتہ نہیں تھا؟ جن کو بگڑنا ہو تاہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے بگڑ جاتے ہیں۔

خواجہ قمر بٹ سے ملنااب ضروری ہو گیا تھا۔

ایک دن میں شام کے وقت اپنے آپ کو چھپا چھپا کر چلتاامجدیہ ہوٹل کے قریب پینے تو اتفاق سے خواجہ صاحب ہوٹل میں بیٹھے جائے کا کپ سامنے رکھے سگریٹ <sup>کے کش</sup>

ج تنے ..... میں جلدی ہے ہوٹل کے اندر چلا گیااور سلام کرکے ان کے پاس بیٹھ گیا..... ع مبت سے لگا ہوازر درنگ کا بناری پان ایک تھالی میں ان کے سامنے پڑا تھا..... خواجہ ب مجھے دیکھ کرخوش ہوئے..... پہلا سوال ہی یہی کیا۔ دگا ۔۔۔ ہمالگ کر آپ کی مدال ؟''

"گھرسے بھاگ کر آئے ہوناں؟"۔ میں نے بھی بڑے فخرسے کہا۔

"جي ہاں لالہ جي"۔

"شاباش! كھانا كھاياہے؟"۔

وہ کھانے کا ضرور پوچھتے تھے ۔۔۔۔ میں نے کہاجی ہاں ۔۔۔۔ میں اپنے دوست جان محمد کے ماراج بلڈنگ میں کھمر اہوا ہوں ۔۔۔۔ خواجہ قمر الدین نے بڑے سلیقے سے پان کو تھالی میں کے پڑے ایک ہی ہاتھ کی انگلیوں سے لپیٹ کر منہ میں ڈالا اور انگلیوں پر لگا ہوا کتھا اپنے کر منہ میں ڈالا اور انگلیوں پر لگا ہوا کتھا اپنے کی کان کے او پر گرے ہوئے ساہ بالوں سے پونچھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔

"بپیوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لو"۔

میں نے کہا۔

"جی نہیں لالہ جی آپ نے مجھے جو فلم دیکھنے کے لئے پیسے دیئے تھے وہ میرے پاس

"چر کیکھا دیکھی فلم؟ اب مجھے یاد آگیا ہے ..... جس عورت نے اس فلم میں کیکے ان گائے ہیں اس کانام رام دلاری ہے ..... تم جاؤ جاؤ بھگوان ہے والے گانے میں کیساگلا بیرتی ہے "۔

میں نے کہا۔

"ا بھی میں نے فلم نہیں دیکھی ..... ابھی میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ مجھے وہمیں اس کے آیا ہوں کہ مجھے میں اسٹر سہگل اور مس جمنا سے ملادیں ..... جان کہنا تھا کہ آپ کی ان

سرائیٹروں سے بڑی وا قفیت ہے"۔ خواجہ صاحب نے کریون اے کاکش لگایا ور بولے۔ ہنچ گئے ..... گیٹ کے چوکیدارے لے کر سٹوڈیو کے ملاز موں تک ہر کوئی خواجہ اب علیک سلیک لیتا تھا ..... آفس میں جاکر معلوم ہوا کہ سہگل اور جمنادیوی دونوں اب فائم کی شوٹنگ کرنے آسام کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں۔

**(3)** 

''اوئے وہ لوگ تو میرے بڑے یار ہیں ۔۔۔۔۔ کوئی بات نہیں ۔۔۔۔ میں کل تمہیں سموالی لے چلوں گا۔۔۔۔۔ تم ای وقت یہاں ہو ٹمل میں آ جانا۔۔۔۔۔ یہ لوگ سٹوڈیو میں شام کے ابع<sub>دی</sub>۔ آتے ہیں۔۔۔۔۔ تمہیں سب سے ملاؤں گا''۔

میں بڑاخوش خوش سراج بلڈ نگ میں واپس آگیااور جان کو سب پچھ بتادیا.....وہ بم خوش ہوا.....کہنے لگا۔

"میں نے کہاتھاناں یہ کام خواجہ صاحب ہی کر سکتے ہیں"۔

اگلے روز میں شام ہوتے ہی امجدیہ ہوٹل پہنچ گیا ..... خواجہ صاحب وعدے کے مطابق وہاں اپنے کچھے اپنے پاس بٹھالیا .... مطابق وہاں اپنے کچھ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے ..... مجھے اپنے پاس بٹھالیا ...۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔

"چلو میرے آوارہ گر دراج کمار"۔

اس زمانے میں بلکہ اس زمانے سے ذرا پہلے، یہ میرے بحیبین کی بات ہے ۔۔۔۔۔ایک فلم پرل ٹاکیزمیں لگی تھی جس کانام تھا۔۔۔۔۔ آوارہ گر درا جکمار۔

جھے اتنایاد ہے یہ فلم میں نے پرل ٹاکیز میں دیکھی تھی۔۔۔۔۔اس میں شاہو جودک نے ہیر و کا کام کیا تھا۔۔۔۔۔ شاہو جودک اس وقت چھوٹا تھا۔۔۔۔۔ یہ فلم بری چلی تھی اور بری مشہور ہوئی تھی۔۔۔۔ میں سولہ ستر ہ سال کا ہوگیا تھا اور قمر اللہ بن بٹ کو یہ فلم ابھی تک یاد تھی۔۔۔
اس زمانے کی فلمیں بردی سادہ ہوتی تھیں۔۔۔۔ فلم میں کام کرنے والی کسی بھی عورت کے جم کاکوئی بھی حصہ لباس سے باہر فکا ہوا نہیں ہو تا تھا۔۔۔۔۔ سادہ لوگ تھے۔۔۔۔۔ سید ھی ساد گلی کہانیاں ہوتی تھیں۔۔۔۔ کسی میں دیہات کے سکول ماسٹر کی کہانی ہوتی تھی۔۔۔۔ کسی میں دیہات کے سکول ماسٹر کی کہانی ہوتی تھی۔۔۔۔ کسی میں میں باپ کی بیٹی سے محبت کا قصہ ہوتا تھا۔۔۔ کسی میں باپ کی بیٹی سے محبت کا قصہ ہوتا تھا۔۔۔ کسی ماریا مووی ٹون کی '' ہنٹر والی'' قسم کی بعض فلمیں ایسی ہوتی تھیں جن میں عورت ذیا سے کی کھل کر ڈانس کرتی تھی۔۔۔ فیقین کریں اس ڈانس کو دیکھ کر بھی ذہن میں کوئی واہیات خیال میدا نہیں ہوتا تھا۔۔۔۔ اس زمانے کی فضا تھی ہوتا تھی۔۔۔ اس زمانے کی فضا تھی ہوتا تھی۔۔۔۔ اس زمانے کی فضا تھی ہوتا تھی۔۔۔۔ اس زمانے کی فضا تھی ہوتی تھی ہوئی تھی۔۔۔۔ خواجہ قمراللہ بن بٹ مجھے ساتھ لے کر نیو تھیٹرز کے شوائی

میں سہگل اور مس جمنا ہے ملنے کی حسرت دل میں لئے سرانج بلڈنگ واپس آگیا.....
اب میں ان لوگوں کی کلکتے واپسی کا انظار کرنے لگا..... ایک جفتے کے بعد میں نے ایک فلمی
اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ نیو تھیٹر ز کا فلمی یونٹ شوننگ کے بعد آسام ہے واپس آگیا ہے لیکن
جمنا دیوی کچھ روز ابھی دار جلنگ میں قیام کریں گی اور ماسٹر سہگل اپنی فلمی مصروفیات کے
سلسلے میں جمبئی چلے گئے ہیں جہاں وہ اپنے کالج روڈوالے فلیٹ میں قیام کریں گے۔

اب میرادل کلتے میں نہیں لگنا تھا .... میں نے اپنے دوست جان سے کہاکہ میں سہگل

اری باوی می کودین ہو گئی ؟ جمبئی میں کسی کے ہاں تھہر نا بہت بڑا مسئلہ تھا..... جمبئی کی فضا بڑی کاروبار<sup>ی قتم ہ</sup> تھی..... متوسط طبقے کا ہر آدمی اپنی جگہ پر موجود تھااور دو تین دن سے زیادہ کسی کوا پنج <sup>باہ</sup>

"یانی نہیں ہے.....سوڈاواٹرہے"۔

مجھے اس کا یہ جملہ پورے کا پوراا بھی تک یاد ہے .... اب پتہ نہیں وہاں کیا حال ہے،

ہوگا..... بعض شہر غریب پرور ہوتے ہیں..... جیسا کہ ہمارا لاہور شہر ہے....اس زمانے کا جمہدی غریب پرور نہیں تھا..... بڑا سٹک دل شہر تھا..... کیمنگلن روڈ والے آٹو سٹور کے مالکہ اشرف صاحب ایسے نیک دل لوگ بمبئی میں خال خال ہی ملتے تھے۔

کلکتے سے چلی ہوئی ریل گاڑی جمبئی شہر کے مضافات میں داخل ہو چکی تھی اور جھے ابھی تک پنتہ نہیں تھا کہ میں جمبئ کہال تھہروں گا ..... میرے پاس اتنے پسیے ضرور بھے کہ میں کس

معمولی سے ہوٹل میں تین چار دن تک تھہر سکتا تھا.... لیکن میں یہ چیے بھرور سے لہ یں کی معمولی سے ہوٹل میں تین چار دن تک تھہر سکتا تھا.... لیکن میں یہ چیے بمبئی کے دوسرے اخراجات کے لئے بچاکرر کھنا چاہتا تھا.... ٹرین بمبئی کے بڑے سٹیشن بوری بند پہنچ گئی اور میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا.... آخر یہی سوچا کہ میں ایک دن کسی تھر ڈکلاس ہوٹل میں تھہر جاتا

ہوں ۔۔۔۔۔ اس کے بعد کوئی جگہ تلاش کروں گا ۔۔۔۔۔ سٹیشن پر ہو ٹلوں کے ایجن موجود ہوتے تھے ۔۔۔۔۔ دوسرے مسافروں کی طرح انہوں نے مجھے بھی اکیلا جان کر گھیر لیا ۔۔۔۔۔ کوئی اپنے ہوٹل کی تعریف میں چھ کہتا ۔۔۔۔۔ کوئی کچھ کہتا ۔۔۔۔۔ آخرا کی آدمی نے کہا۔

"رام بھروہے ہو مل میں چلو بابو ..... پانچ روپے کرایہ ہو گا..... کھانا پینا بھی بزاستا مل جائے گا"۔

میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

رام بھروے ہوٹل کا نام اور اس کی بوسیدہ عمارت کی شکل صورت آج بھی میر ک آئھوں کے سامنے ہے۔ ۔۔۔۔ یہ ہوٹل بمبئی کے کسی گنجان آبادی والے علاقے میں واقع تھا۔۔۔۔ جھے اس علاقے کا نام نہ اس وقت معلوم تھا نہ آج معلوم ہے۔۔۔۔۔ دو منزلہ پرانی عمارت تھی جس کے نیچے ایک دکان نماد فتر میں ایک لالہ جی رجٹر لئے بیٹھے تھے۔۔۔۔۔انہوں نے رجٹر میں میرانام اور میرے شہر کانام اور ایڈریس لکھا۔۔۔۔۔ یا چے روپے لئے اور چالی دکر کہا۔

"ادير چڙھ كربائي باجو والامالا ہے"۔

مالا یعنی کمرہ ایک چھوٹی می کو ٹھڑی تھی جس میں ایک چارپائی پر گندابستر بچھا ہوا تھا..... ہر ج ..... مجبور أاور بردی مشکل ہے میں نے وہاں ایک رات بسر کی اور دو سرے دن رام ہردے کو چھوڑ کر میں اللہ کے بھروسے پر ایک سڑک کے فٹ پاتھ پر چل پڑا..... ذہن ہرنے بہی سوچ رہا تھا کہ کہاں تھہر اجا سکتا ہے۔

اجا بک مجھے جرنی روڈ والے نیک دل حکیم صاحب کا خیال آگیا..... ممبئی میں ایک دفعہ اتے کی حالت میں، میں حکیم صاحب کا بورڈ د کمھ کران کے پاس چلا گیا تھاانہوں نے مجھے الله بھی کھلایا تھااور مجھے اپنے ہال لوہے کے چٹو میں دوائیاں کوٹنے پر ملازم بھی رکھ لیا تھا..... می ذکان کے باہر بیٹھ کر دوائیاں کو شا، ڈیوڑھی والے علکے کے پاس بیٹھ کر پرانی ہو تلیں ور صاف کرتا ..... اگر دوائیوں کی بوتلوں اور ڈیوں پر کوئی لیبل اکھڑ گیا ہوتا تواہے اُندے چیکا تا .... حکیم صاحب نے دکان کے ایک چھوٹے کمرے کو اخبار بنی کی لائبریری یں تبدیل کرر کھا تھا.... یہاں ایک بڑا بینوی میز بچھا تھاجس کے گردلوہے کی پرانی کرسیاں الله تعین .... محلے کے بڑے بوڑھے شام کو یہاں آگر اخبار وغیرہ پڑھاکرتے تھے.... بھی بی عیم صاحب کے مطب میں مسلم لیگ کا کوئی لیڈر بھی آجا تا تھا ۔۔۔۔ تھیم صاحب انہیں فام طور پر لائبریری د کھاتے تھے....اس روز لائبریری کی صفائی مجھے کرنی پڑتی تھی..... رات کو میں ای لا بر ری کے بینوی میز پر سوتا تھا..... مجھے ایک میلا ساسر ہانہ اور چادر ملی اول تھی .... جے میں صبح لیب کر لا برری کی ایک الماری میں رکھ دیتا تھا .... حکیم مادب كاآر ڈر قاكد حيت كا يكھارات كے دس بجے كے بعد بند كر ديا جائے گا۔

ب مبنی میں بار شیں بہت ہوتی ہیں اور وہاں کا موسم گرمیوں میں اکثر خوشگوار رہتا ہے ادر رات کو چونکہ سمندر کی طرف ہے ہوا چلتی ہے ..... اس لئے رات کو عکھے کی اتنی

ادرات لو چوند مندر کی طرف سے ہوا پی ہے ہے۔۔۔۔ ان سے رات و پھے کا ان کم فرورت نہیں پرتی تھی کہ بعض اخبار کے مرورت نہیں پرتی تھی کہ بعض اخبار کے کئے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بعض اخبار کے کئے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ خرف بیشان کا گئے ہے دیر تک بیشے اخبار پر ھتے رہتے تھے اور میں چادر اور سر ہانہ لئے ایک طرف بیشان کا انظار کر تار بتا تھا کہ کب وہ اخبار کا مطالعہ ختم کر کے لائیریری کی جان جھوڑیں اور میں میز

برِ جِادِرِ بجِها کر سوؤں ..... میں دن بھر کی مشقت کا بڑا تھکا ہو تا تھااور کونے میں بیٹے بیٹے

«نہیں..... میں ماسر سہگل سے ملنے آیا ہوں"۔ حکیم صاحب بولے۔

"ارے ....وہ تو کلکتے میں ہو تاہے"۔

میں نے کہا۔

"میں کلکتے ہے ہی آیا ہوں .... میں نے اخبار مین پڑھاہے کہ ماسٹر سہگل آج کل جمبئ

تعلیم صاحب نے افسوس کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"ارے کیوں اپنی عمر برباد کر رہاہے ..... یہ وقت تمہارے پڑھنے کا ہے ..... کوئی ہنر

عجنے كا ب سكب تك يد آواره كرديال كر تارم كا"۔ میں نے کہا۔

« کیم صاحب میں نویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں، سکول میں چھٹیاں تھیں اس لئے یر کرنے نکل پڑا''۔

حكيم صاحب كهنے لگے۔

"اب میرے پاس تمہارے لئے کوئی کام وغیرہ تو نہیں ہے ..... دوملازم پہلے سے کام كرے بين ..... چارچودن رہنا ہے تو يہاں رہ لينا ..... گھر ميں جو بكتا ہے ہمارے ساتھ تم بھی کمالیاکرنا.....اور ہاں بھائی .....رات کولا ئبر بری میں ہی سوناپڑے گا"۔

میرے ساتھ ایک چھوٹاسااٹیجی کیس تھا۔۔۔۔۔ آج کل تو بڑے سوٹ کیس کو بھی اٹیجی لیس کہتے ہیں.....ان د نوں اٹیجی کیس بریف کیس سائز کا ہوا کرتا تھا جس میں و نیاجہان کی پڑیں آ جاتی تھیں ..... میرے اٹیجی کیس میں دو جوڑے کیڑوں کے، ٹوتھ پیٹ برش، شیونگ کا سامان ..... میری تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھ آتی جس کی میں فور اشیو کر دیا کرتا

قا ....اس کے علاوہ ایک چھوٹی قینجی .....ایک حچوٹی نوٹ یک اور پنسل ، تنکھی اور ایک رات الگانے کی کریم ہوتی تھی جس کانام مرکولا ئزڈومیکس تھا ....اس کی رات کی رانی ایسی خوشبو نَصِين بند تھی..... ویسے تومیں کوئی کریم پاؤڈر وغیرہ نہیں لگا تا تھا مگریہ کریم تھوڑی سی

میں دس بجے کی بجائے رات کے نو بجے ہی حصیت کا پکھا بند کر دیتا مگر دوا یک بوڑ ہے بندیکھے میں بھی بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے تھے .... میں دل میں دعائمیں مانگیا کہ بجلی جلی جائے مگریه انگریزوں کا زمانہ تھا.... بجل سال میں تبھی تبھار ہی جاتی تھی.... گیارہ سوا گیارہ بے اخبار کے بوڑھے کیڑے عینک اتار کراہے جیب میں رکھے ..... بڑی آہت آہت اخبار کو تہر

كرك ايك طرف ركھتے ..... اخبار كور كھتے ركھتے بھى دواس كى كوئى نہ كوئى خبر پڑھتے جاتے تھے.... جب وہ کمرے سے باہر نکلتے تو میں خداکا شکر اداکر تا..... جلدی سے در وازہ بند کر کے کنڈی لگا تااور میز پر سر ہانہ رکھ کر بس میز پر گر پڑتا ۔۔۔۔۔اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتا کہ میں کب سوماتھا۔

دل میں بار بار ایک ہی دعامانگ رہاتھا کہ خدا کرے حکیم صاحب زندہ ہوں ..... حکیم صاحب زندہ تھے مگر پہلے سے زیادہ بوڑھے اور کمزور ہوگئے تھے ،.... عینک ناک پر کچھ اور نیچ ڈھلک آئی تھی اور آئھوں کے حلقے زیادہ گہرے ہوگئے تھے کے اب خیال آتاہے کہ علیم صاحب شاید کوئی کشته وغیره کھاتے تھے ..... آدمی بڑے شریف اور خوش اخلاق تھے..... مجھے د كيستى بيجان كئي ..... انهيس مير انام بھي ياد تھا.... كہنے لگے۔

میں کوئی تین جارسال کے بعد حکیم صاحب کے پاس جارہا تھا۔

"ارے! تم توبوے ہوگئے ہو ....اب بھی گھرے بھاگ کر جمبی ایکٹر بننے آئے ہو؟"۔ میں نے کہا۔ " نہیں علیم صاحب میں نے ایکٹر بننے کا خیال دل سے نکال دیا ہے .... اب میں ایک ایکٹرے ملنے آیا ہوں"۔

"اچھا" حکیم صاحب نے مینک کے اوپر سے میری طرف گھور کر پوچھا....." کون ہے وها يكثر ...... ضرور موتى لعل ہو گا''۔

اس زمانے میں موتی لعل بطور ہیر وسب سے مشہور تھا .....میں نے کہا۔

رات کو ضرور لگا کرسو تا تھا ۔۔۔۔۔ساری رات مجھے اس کی دھیمی دھیمی خوشبو آتی رہتی تھی ۔۔ بس اس سے زیادہ مجھے اس کریم سے اور کچھ نہیں جاہئے تھا۔

جومیز بیخی تھی اس کارنگ بھی اڑنے لگا تھا .... میں نے حکیم صاحب ہے کہا۔

''میں سہگل صاحب کے فلیٹ پران سے ملنے جارہا ہوں ۔۔۔۔۔وہ کالج روڈ پر رہے ہیں''۔ حکیم صاحب بولے۔

"ارے تنہیں معلوم ہے کالج روڈ کہاں ہے؟"

میں نے کہا۔

"اب ياد نهيس رما" ـ

کہنے لگے۔

"ککٹ لے کر لوکل ٹرین پر بیٹھ جانا اور مو نگا سٹیشن پر اتر جانا ..... کالج روڈ مو نگا سٹیشن کی دوسر می طرف ہے"۔

جب میں جانے لگا تو ہو لے۔

"ارے کیوں دربدری کرنے جارہے ہو ..... یہ ایکٹرلو ک ہرارے غیرے کو نہیں ما

- <del>- -</del>

میں نے کہا۔

" نہیں عکیم صاحب! میں نے سمگل کے بارے میں پڑھائے کہ وہ بڑا سادہ طبیعت دالا ہے اور ہر کسی سے مل لیتا ہے "۔

حکیم صاحب عینک کوناک کے اوپر چڑھاتے ہوئے <u>بولے۔</u>

"اچھابھائی چلاجا ..... جاکر دکھ لے ..... پیے ہیں مکٹ کے تمہارے پاس؟"۔

میں نے کہا۔

"جی بال ہیں"۔

میں چرنی روڈ سے سیدھاایک لوکل سٹیٹن پر آیا ..... نکٹ لیااور مو تنگا کی طرف جانے اللہ کل ٹرین میں بیٹھ گیا..... لوکل ٹرین بھی جمبئ کی ایک خاص چیز ہوا کرتی تھی ..... ہے جمبئ کہ ایک خاص چیز ہوا کرتی تھی ..... ہے جانی تھی اور جمبئ کے سارے بڑے اور مشہور ہلا توں میں سے گزر کر جہاں ہے چلتی تھی وہیں والیس آ جاتی تھی ..... اس لو کل ٹرین کا ایک اپنا کھر تھا ..... اس ٹرین میں تھوڑی دور کی سواریاں جیٹھتی تھیں ..... ہے ساری سواریاں شہر کی ہوتی تھیں .... ہے ساری سواریاں شہر کی ہوتی تھیں .... ہی سیس کوئی شہر ہے باہر کی دوسر سے شہر کو جانے والا مسافر نہیں ہوتا تھا .... اس ٹرین میں کھی ہوئے جہمیں پکڑ کر مسافر کھڑے رہتے تھے اور اگلے سٹیشن پر اتر جاتے تھے .... اس ٹرین میں انٹرین میں سان رکھنے اور سونے والی کوئی ہرتھ نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسر سے نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسر سے نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسر سے نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسر سے نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسر سے نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسر سے نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسر سے نہیں پر سے کوئی نہ کوئی دوائیاں، گولیاں اور سر درد کی دوائی یبچنے والا سوار ہوجاتا تھا

آورجب تک اگلاسٹیشن آتا تھاوہ اپنی تقریر بھی کرلیتا تھااور اپنی دوائی کی تمام خاصیتیں بتاکردس بارہ آنے کی گولیاں فروخت کر کے دوسرے تیسرے سٹیشن پراتر بھی جاتا تھا..... لوکل ٹرین میں موسمبیاں بیچنے والی مرہنہ عورتیں بھی آتی تھیں..... وہ کسی نہ کسی سٹیشن سے ٹرین میں

موار ہو کر موسمبوں کاٹو کرانچ رکھ کر موسمبیاں بیچتی تھیں ..... یہ موسمبیاں بمبئی کی خاص مونات تھی .....ان کارنگ سنر اور چھاکا پتلا ہو تا تھااور بڑی مشکل سے جھیلی جاتی تھیں ....

رون کا کار کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور بردی میٹھی ہوتی تھیں۔ اندر سے یہ بالکل کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور بردی میٹھی ہوتی تھیں۔

موسمبیاں پیچنے والی مرہمہ عور توں کی آنکھیں بھی کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور ماتھے پرای رنگ کا تلک لگا ہوتا تھا..... ناک میں بڑی ہی نتھ ہوتی اور تیل میں بے ہوئے بالوں کو کھنے کر پیچھے جوڑا کیا ہوتا تھا..... جوڑے میں چاہے باسی ہی سہی لیکن سفید پھولوں کا ایک آدھ ہار ضرور سچا ہوتا تھا.... یہ سانو لے اور گہرے سانو لے رنگ کی بڑی محنت کش بلکہ جفاض عور تیں تھیں..... مجھے ان مرہمہ عور توں کی ساڑھیوں کے رنگ اور جوڑے میں لگے ہوئے سفید پھول بڑے اچھے لگتے تھے.... مہار اشٹر کی خوا تین کی ساڑھی دور سے پہچائی جاتی ہے۔... مہار اشٹر کی خوا تین کی ساڑھی دور سے پہچائی جاتی ہے۔... ان ساڑھیوں کے رنگ بڑے میں جاتی ہے۔... مہار اشٹر کی خوا تین کی ساڑھی دور سے پہچائی جاتی ہے۔... ان ساڑھی پر نیلے یا

سیاه رنگ کا بار ڈر ہو تا تھا..... موسمبیاں بیچنے والی مر ہشہ عور توں کا ساڑھی باند ھنے کا بھی <sub>انا</sub> خاص انداز ہو تاتھا.....ساڑھی باندھنے کے اپناس انداز کی وجہ سے مرہنہ عورت ہز<sub>ارول</sub> تھیں اور ان کے ٹو کرے میں پیلے ہاتھی یا چار مینار سگریٹ کی ڈبی بھی نظر آ جاتی تھی .....پان تواکثر عورتیں کھاتی تھیں .... بمبئی میں اس زمانے میں چار مینار اور پیلا ہاتھی عور توں کے مقبول سگریٹ تھے ..... چار مینار کی ڈبی پر حیدر آباد دکن کی عمارت جار مینار کی تصویر ہوتی تقى ..... پيلا ما تقى ذرا لائث سگريث تھا مگر چار مينار برا سخت سگريث تھا..... بالكل ہمارے ك ثوك طرح ..... فلم دائر يكثراك آركاردارك ويديند ساتحى ايم صادق صاحب كوبمين میں میں نے یہی سگریٹ پیتے دیکھاتھا .... بڑے کم گواور شائستہ مزاج فلم ڈائر یکٹر تھے ....

ا یک بار میں گھرے بھاگ کرا میٹر بننے کے شوق میں ان کے پاس بھی چلا گیا تھا ..... بمبئ میں ان کا فلیٹ میرن ڈرائیو کی ایک بلڈنگ میں دوسری یا تیسری منزل پر تھا۔۔۔۔۔ مجھے انہوں نے کھانا کھلایا تھااور دوسرے دن اپنے ساتھ کاروار سٹوڈیو میں بھی لے گئے تھے ..... پھرانہوں

نے سمجمایا کہ مجھے ابھی تعلیم کی طرف توجہ دینی جاہے، اس کے بعد بمبئی آگران ہے ملوں ..... مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے انیس رویے سبتی ہے امر تسر تک ریل کے کرایہ وغیرہ کے لئے دیئے تھے اور میں بوری بند کے مٹیشن سے رات کے نوبے ٹرین میں بیٹھ کرامر تر

سبنی کی لوکل ٹرینیں بجل کے ذریعے چلتی تھیں اور ان کی سپیٹر بردی تیز ہوتی تھی ۔۔۔۔ کمپار شمنٹ کی ہر کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی تھیں ..... شایداس لئے کہ اگر ٹرین میں آگ لگ جائے تولوگ باہر نہ نکل عیس۔

لو کل ٹرین رملومے لائن کے آس پاس گرے پڑے ردی کاغذوں کو اڑاتی بڑی تنز ر فتاری سے شہر کی او کچی او کچی بلڈ نگوں کے در میان نے گزر رہی تھی ..... جب ٹرین مونظ کے سٹیشن پر رکی تو میں اتر گیا ..... سٹر ھیوں والا ریلوے بل عبور کر کے سٹیشن کی دوسر<sup>ی</sup> طرف آگیا..... ایک آدمی ہے کالج روڈ کا نوچھا..... اس نے کو ٹھیوں کے درمیان 🗢

ر تی چھوٹی سڑک کی طرف اشارہ کیا ..... میں اس سڑک پر چل پڑا ..... کچھ دور جاکر ایک ری ہے یو چھاکہ یہاں سبگل صاحب کہاں تشہرے ہوئے ہیں ....اس نے ایک عمارت کی

ر ن اشارہ کر کے کہا۔ "اس بلڈنگ میں سہگل تھبرتاہے ..... جاکر معلوم کرلو"۔

میں نے جاکر معلوم کیا تو پہ چلا کہ سہگل شوننگ کے لئے کشمیر گیا ہواہے.....ایک سنے بعد آئے گا .... میں نے کہاا ہے سہگل کی ایس کی تیسی .... ایرانی ہوٹل میں چل کے

مائے کا ایک کوب ہیو ..... چار مینار کا سگریٹ لگاؤ ..... پکڑو پنجاب میل اور چلوام تسر کے کپنی باغ میں .... میں نے ایباہی کیا .... کالج روڑ ہے نکل کر ایک ایرانی ہوٹل میں بیٹھ کر با ے کا ایک کوپ بیا ..... چار مینار کاسگریٹ لگایا اور لوکل ٹرین پکڑ کر سیدھا تھیم صاحب سے

ال آگیا.... حکیم صاحب نے مجھے دکھ کر پوچھا۔ "ارے مل آئے سہگل ہے؟"۔

"جي ٻال مل آيا ٻول ....ابواليس پنجاب جار ما ٻول"-

عيم صاحب مجھ حسب عادت تفيحتين كرنے لكے كداب كر جاكر سارى توجه سكول کی پڑھائی کی طرف دینا ..... ہے تمر پھر ہاتھ نہ آئے گی ..... وغیرہ وغیرہ ..... میں نے پیسوں کا مازه لیا ..... میرے پاس پندره سوله روپے ہی باقی ره گئے تھے ..... جمبئی سے امر تسر تک ٹرین میں تھر ڈکلاس کا کرایہ مجھ بڑھ گیا تھا .... پہلے چودہ پندرہ روپے ہو تا تھااب انیس روپے کے قریب ہو گیا تھا..... میرے پاس کرایہ پورا نہیں تھا..... تھیم صاحب سے کچھ روپے لینا میری طبیعت نے گوارانہ کیا ..... پہلے سوچا کہ بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں،جو ہو گا ر کھا جائے گا ..... پھر خیال آیا کہ خواہ مخواہ کو اہ کسی مصیبت میں نہ مجھنس جاؤں .... بمبئی سے ام تسرتك بوالمباسفر بسسرائے میں کسی بھی جگه فی فی مکٹ چیک كرنے آسكتا بے بہتریبی ہے کہ جمبئی ہے دلی تک کا ٹکٹ لے لیتا ہوں ..... دلی ہے امر تسر بغیر ٹکٹ کے بیٹھ

جاؤل گا، چنانچہ میں نے ایبا ہی کیا ..... بوری بندر سے رات کے نو بجے پنجاب میل چلتی

تھی .... یہ جمبئ سے پٹاور تک جاتی تھی .... میں نے دلی تک کا تھر ڈ کلاس کا نکٹ لہان

پنجاب میل میں بیٹے گیا ..... ٹرین چلی تو شکر ادا کیا کہ جمبئی کی فلمی دنیا کی بک بک سے نگل را

**⊕** 

لاس کاایک ڈب نظر آیا..... میں اس میں سوار ہو گیااور در وازے میں ہی کھڑ ار ہااور پیچھے دیکھتا ر اکه ٹی ٹی نیچے اتر تا ہے یا نہیں ..... پنجاب شروع ہو گیا تھا..... مجھے براحوصلہ تھا کہ اب امر تسر زیادہ دور نہیں ہے ..... ٹرین تھوڑی دیر کے بعد ہی چل پڑی، میں پھر بھی دروازے مِن كَمْرا يَحِيهِ ويَهار السنج بسر رين سنيشن سے نكل كئي تو مجھے يقين ہو گياكہ اب أي في نيج نہیں اڑے گا ..... بعض ٹی ٹی ہے کرتے تھے کہ چلتی ٹرین میں ایک ڈیے سے دوسرے ڈیے میں سوار ہو جاتے تھے .... میں دیریتک دروازے میں ہی کھڑار ہا.... وہ ٹی ٹی ایک ڈ بے سے دومرے ڈیے میں سوار نہیں ہوا تھا .... ٹرین نے بھی کافی سپیڈ بکڑلی تھی .... میں دروازے ك باس بى ايك سيك يربينه كيا .... الكل سين لدهيانه تعاسب يه كافى براجئكش تعاسب جيب ہ رین رکی میں جلدی ہے پلیٹ فارم پر اتر گیااور چل پھر کرٹرین کا جائزہ لینے لگا .....میں نے دور سے اس ڈے میں نگاہ ڈالی جس ڈے میں ٹی ٹی داخل ہوا تھا..... وہ دروازے میں سے باہر نکل رہاتھا..... میں ایک طرف ہو گیا، کیونکہ مجھی مجھی ٹبھی ٹی ٹی پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے بھی کی مسافر کا مکٹ چیک کر لیا کرتے تھے، گر ایبادہ اس وقت کرتے تھے جب انہیں کسی مسافر

نی ٹی پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چلا گیا ..... شایداے لد هیانے سے کسی دوسری

أرين مين والبس ولي جانا تقا ..... كد هيانه براستيشن تقا ..... يبال شرين زياده و مرركتي تقى ..... مين

کابوں کے سال بررسالے وغیر ود کیھنے لگا،لیکن ٹی ٹی کومیں نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا.....

بشک ہوجائے کہ یہ بغیر ٹکٹ کے سفر کررہاہ۔

نے دالے لوگوں نے یار بلوے کے آومیوں نے دیوار توڑ کرایک شگاف ڈال رکھا تھا..... : م جلدی سے اس میں سے گزر کر باہر گول باغ والی سٹرک پر نکل آیا..... سٹرک پر آنے ع بعد میں نے اطمینان کا سانس لیااور گول باغ میں داخل ہو گیا..... فہاں سے سکندر گیٹ یں ہے گزر کر ہال بازار میں آگیا....اب میں اپنے محلے میں تھا.....گھر پہنچ کر والد صاحب ن جو طبیعت **صان** کی اس کامیں کافی حد تک عادی ہو چکا تھا..... والدہ اور تبہنیں تو مجھے دکی<sub>ھ</sub> رہت خوش ہو ئیں مگر والد صاحب نے کو چوانوں والا سانٹا پکڑ لیااور میرے گر د ہو گئے۔ میں سر بازوؤں میں دیکر بڑے آرام سے مار کھا تار ہا ..... میراجم والد صاحب کے الغ يرلك كيا تها الله مجمد براس كازياده أثر نہيں ہو تا تھا الله كھنے ؤيرم كھنے كے بعد ميں ئېنى باغ ميں پھر رہاتھا..... مجھے ایسے محسوس ہورہاتھا کہ میں اب اپنے گھر میں آگیا ہون..... ی ایک در خت مجھ سے میر احال یو چھ رہا تھا ....کی ایک در خت نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ان آوارہ گرویوں میں اپنی قیمتی عمر کیول برباد کررہے ہو ..... یہ عمر تمہارے پڑھنے کی ہ است تعلیم حاصل کرنے کی ہے .... سب در خت جانتے تھے کہ جو تعلیم حاصل کرنے كے لئے قدرت نے مجھے پيدا كياہے وہ تعليم مجھے در خت دے رہے تھے..... كمپنى باغ ميرا كل تقا..... مير اكالح تقا..... ميرى يونيورشي تقى ..... بر در خت ميرے لئے استادكى بنیت رکھتا تھا..... کمپنی باغ کے بیدور خت،ان در ختوں کے در میان سکون سے بہنے والی نہر ار نہر کے کنارے ناشیاتی اور آلویے کے باغ مجھے وہ تعلیم دے رہے تھے جو مجھے دنیا کی کوئی بنورشی، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی استاد نہیں دے سکتا تھا..... بیہ میرے وہ استاد تھے..... "بروفيسر تھے جن کے ليکچر سائی نہيں ویتے تھے ..... جن کی کتابيں و کھائی نہيں وي تھيں، <sup>ی</sup>ن ہر کتاب کا مفہوم ہر در خت کی شاخ یر ، ہر شاخ کے کچل کھول پر روشن نظر آتا تھا..... وسناساياعلم نبيس تفاسسيد وه علم تفاجوسامن نظر آتا تفاسسه علم كى باتيس سنا يجه اور موتا عسس علم کواینے سامنے دیکھنا کچھ اور بات ہے ۔۔۔۔ ممینی باغ میری یونیورٹی تھی اور میں الابن یو نیورسٹی کے باغ میں بیٹھااکی ایک ہے سے ایک ایک چھول سے، چھولوں پر حیکتے <sup>ائ</sup>م کے موتیوں سے علم حاصل کرر ہاتھا، جس طالب علم کوالیں یونیورسٹی مل جائے اسے ا

وہ پلیٹ فارم کے گیٹ پر دوسرے کلٹ چیکر سے باتیں کررہا تھا .... پھر وہ کری پر بینے گیا..... جب تک انجن نے سیٹی نہیں بجائی..... میں کتابوں، رسالوں کے سال پر ہی کون ر ہا۔۔۔۔ تھر ڈکلاس کے ایک ڈب کومیں نے تاڑلیا تھا۔۔۔۔۔ جبِٹرین تھکنے لگی تومیں بھی ڈے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔۔۔۔ لیکن ٹی ٹی کو برابر دیکھ رہاتھا کہ کہیں ہید دوڑ کرٹرین میں سوار تو نہیں ہوتا، مگروہ گیٹ پر ہی بیضار ہا ..... میں دوڑ کر ڈ بے میں چڑھ گیا۔ ٹرین کا گلاشاپ جالند ھرتھا .... جالند ھر ہے بھی ایک ٹی ٹی ٹرین میں سوار ہو گیا 📉 وہ انٹر کلاس کے ڈیے میں چڑھا تھا..... میر اڈب تھر ڈکلاس کا تھااور اس سے دو تین ڈیے چور کر تھا.....امر تسر تک میری ٹی ٹی ہے یہی آ تھ چولی ہوتی رہی اور ٹی ٹی کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈیے بدلتارہا ..... جب مانانوالہ سٹیشن گزر گیااورٹرین امر تسرکی حدود میں داخل ہوگئی تو میں دلیر ہو گیا .... اب میں کسی بھی جگہ ٹرین سے اتر کرپیدل بھی امر تسر جاسکا تھا .... ٹرین ۔ تیزر فآری ہے تھیتوں میں ہے گزرر ہی تھی ..... پھر چالیس کھوہ بھی گزر گئے اور ایک طرف امرود کے باغات اوردوسری طرف شریف پورے کی آبادی شروع ہوگئی ..... یہاں ہی بھی آوٹر سکنل ڈاؤن نہیں ہو تا تھا توٹرین شریف پورے کے پاس رک جاتی تھی ....میں دعا مانگارہا کہ ٹرین آؤٹر سکنل پر رک جائے اور میں بہیں اتر کی شریف بورے کے ریلوے پھائک ہے ہو تاہوااپ محلے میں چلا جاؤں .... ہمارامحلّم شریف پورے کے قریب ہی قله مگر ٹرین وہاں نہ رکی .... سیدھی پلیٹ فارم پر جاکر رکی .... میں وہے کے دوسرے وروازے میں سے ریلوے لائن پراتر گیااور دوسری جانب کی ریلوے لائن پار کر کے دوسرے بلیٹ فارم پر چڑھ کرریلوے یارڈ کی طرف جلدی جلدی چلنے لگا .....ریلوے یارڈ میں ہے کزر کر سامنے والی دیوار کے ساتھ ساتھ ریگو ہرج کی طرف رخ کر لیا ..... میرے ساتھ جوچھوٹا سااٹیجی کیس تھابیہ اس بات کی علامت تھی کہ میں ٹرین سے اترا ہوں ..... یہ اٹیجی کیس مجھے بھنسا سکتا تھا .... میں نے اسے ہاتھ میں لٹکانے کی بجائے اپنے سینے کے ساتھ لگالیااور بول ب نیازی سے سیٹی بجاتا چلنے لگاجیسے میں تو یو نہی سیر کرتا ہوار بلوے بارڈ میں آگیا ہوں-میری قسمت انچھی تھی کہ کسی نے مجھ سے نکٹ کاندیو چھا ..... وہاں ایک جگہ آئے

کسی دوسرے سکول میں داخل ہونے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

کیکن گھروالوں نے پکڑ کر مجھے ایک بار پھر سکول میں داخل کرادیا..... میراایک ہا پھر ضائع ہو گیا تھا.....اس د فعہ مجھے امر تسر کے گور نمنٹ ہائی سکول میں نویں جماعت میں داخلہ مل گیا .... بیہ سکول جارے محلے میں ہی تھااور ماسٹر عبدالقیوم صاحب اس کے ہیڈ مار تھے..... دراز قد، بھرا بھرا جسم، گورا چٹارنگ، سیاہ داڑ ھی ان کے چبرے پر بڑی تجتی تھی شلوار قمیض اور انچکن کے ساتھ سر پر جناح کیپ پہنتے تھے ..... چبرے پر ہر وقت ایک معمور سی مسکراہٹ رہتی تھی ..... بری دلکش اور بار عب شخصیت کے مالک تھے .... ان کا خوبصورت چرہ اس وقت بھی میری آنکھول کے سامنے ہے ..... وہ مجھے بڑے اچھے لکتے تھے..... شاید ای وجہ ہے مجھے ان کا نام بھی یاد رہ گیا ہے .....روہ کلاس میں داخل ہوتے توہر طرف خاموشی حیما جاتی تھی اور لڑ کے مودب ہو کر بیٹے جاتے تھے وہ بھی لڑکوں سے بری شفقت کا سلوک کرتے تھے .... ان کے ہاتھ میں کوئی بید وغیرہ نہیں ہوتا تھا.... میں نے تم بھی انہیں کسی لڑ کے کو سز ادیتے نہیں دیکھا تھا..... سوچتا ہوں پیہ لوگ ، پیہ چبرے کہاں طے گئے ..... کہاں غائب ہو گئے ..... کیوں غائب ہو گئے ..... کیا و ﴿ مر بھی نظر نہیں آئمیں گع؟ کیااس حیات ارض ہے آگے، خیابان عقبیٰ میں خیال وخواب کا کوئی بہار آفریں چمن ایا ہے کہ جہاں ہم ان مسکراتے ہوئے نورانی چروں کو پھر ہے دیکھ سکیں گے؟

کچھ سمجھ میں آتا ہے ..... بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔

گھر میں اگر میرا کوئی ہمدم وہم خیال تھا تو وہ میرا جھوٹا بھائی مقصود تھا جس کا ہمل آر شٹ بھائی کے نام سے اکثر ذکر کیا کر تا ہوں، مگر وہ خود والد صاحب کے زیر عمّاب دہنا تھا، کیو نکہ اسے مصوری کا شوق تھا اور بقول والد صاحب کے وہ کوئی مفید ہنر سکھنے یا کوئی نوکری کرنے کی بجائے رنگ وروغن سے بیکار قسم کی تصویر میں اور سینریاں بنا تار ہتا تھا، مگردا اکھڑ اور غصیلے مزاج کا تھا اور گالیاں بہت دیتا تھا ۔۔۔۔۔ وہ بہت کم بولیا تھا ۔۔۔۔۔ ڈرائنگ بورڈ بربرا ساگتہ یا ڈرائنگ کا غذرگا کروہ پنسل سے کوئی سیج یا وائر کلر میں کوئی سینری بنا تار ہتا ۔۔۔۔ ہمران طرح اور خاندان کے دو سرے کشمیری لڑکوں کی طرح آر شے بھائی کو کھانے پینے اور عما

ہُرے پہننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا ۔۔۔۔۔ گھر میں جس وقت جو پچھ ملتا کھالیتا تھا ۔۔۔۔ مجھے بالکل نہیں چھ کہ وہ چچ سے چاول کھا تا تھا یا تھ سے کھا تا تھا ۔۔۔۔۔ لباس میں وہ صرف سفید کریۃ اور عی موری کاپا جامہ پہنتا تھا ۔۔۔۔ ہمیشہ باٹا کے سفید فلیٹ شویعنی ربڑ کے بوٹ پہنتا تھا۔

ی موری کاپا جامہ پہنتا تھا۔۔۔۔ ہمیشہ باٹا کے سفید فلیٹ شویعنی ربڑ کے بوٹ پہنتا تھا۔

ان بوٹوں کو وہ ہر تیسرے چوشے روز سفید رنگ گھول کر لگا تا۔۔۔۔۔ صحن میں گملوں کے

ہراس کے پالش کئے ہوئے گیلے بوٹ اور تئے دھوپ میں پڑے ہوتے تئے۔۔۔۔۔ بے حد تیز

ارزازک مزاج تھا۔۔۔۔۔ ذرای بات پر بھڑک اٹھا تھا۔۔۔۔۔ تصویر بنار ہا ہو تا توسوائے میرے گھر

ہرئی آدمی اس کے بیچھے کھڑے ہوکر اے تصویر بناتے دیکھا تھا تو انہیں گالی وغیرہ تو دے

ہرس سکتا تھا۔۔۔۔ بس برش تھالی میں رکھ کر اٹھ کر چلا جاتا تھا۔۔۔۔۔ گھر والوں کے علاوہ اگر کوئی

اے تصویر بناتے دیکھا تواہے کوئی لحاظ کئے بغیر جھڑک دیتا تھاکہ تم کیاد کھے رہے ہواوئے؟

آرشٹ بھائی کو مجھ سے بردی محبت تھی ..... قیام پاکتان کے بعد جب وہ کوہ مری کے برد زسینما میں بطور پینٹر ملازم ہو گیا تھا تو مجھے بڑے بیار بھرے خط لکھا کرتا تھا .... میرے النانوں کی منظر نگاری کا وہ عاشق تھا ..... خود بھی اندر سے بڑار وہانیت پند تھا .... ہے حد مفائی پند تھا ..... کوہ مری کی برف باری میں بھی وہ ہر روز نہا تا ..... گھر میں دھلی ہوئی یا مفائی پند تھا .... کوہ مری کی برف باری میں بھی وہ ہر روز نہا تا ..... گھر میں کرکام شروع موبی کی دھلی ہوئی اور بے داغ سفید ربڑ کے شوز پہن کرکام شروع کرتا تھا ..... ہی تھی اور دھوتی نہیں باند ھی تھی ..... مجھ کرتا تھا ..... گانا اسے نہیں اندان گھر میں بھی بجالیتا تھا ..... گانا اسے نہیں اندان گھر میں بھی کے دیار بجاتے ہوئے اتھا، لیکن گھر میں بھی کی تقریب کے موقع پر ڈھو لکی گھنے کے بنجے دیا کر بجاتے ہوئے اتھا، لیکن گھر میں بھی کسی تقریب کے موقع پر ڈھو لکی گھنے کے بنجے دیا کر بجاتے ہوئے اتھا، لیکن گھر میں بھی کسی تقریب کے موقع پر ڈھو لکی گھنے کے بنجے دیا کر بجاتے ہوئے

نا سال کا ماتھا بزار و شن اور فراخ تھا ۔۔۔۔ سگریٹ ہمیشہ کیبٹن کے بیتا تھا۔۔۔۔ میں لڑکہن میں بڑا اچھا گایا کرتا تھا۔۔۔۔ آر شٹ بھائی میرے ساتھ بڑی اچھی اور مھیک دار ڈھولک بات سے ساتھ میرے ساتھ وہ کی ہنی مذاق کی بات پر کھل کر ہنس بھی لیتا تھا۔۔۔۔۔ حیرت کی بات بر کھل کر ہنس بھی لیتا تھا۔۔۔۔۔ حیرت کی بات

أردن ايك طرف ڈالے كسى كسى وقت كوئى پنجابى لوك گيت ياسبگل كاكوئى گانا گانے لگتا

ب کہ اکھڑ مزاج ہونے کے باوجودوہ بڑاشر میلا تھا ۔۔۔۔۔ خاندان میں بھی وہ کسی لڑک ہے بھی اُست نہیں کر تا تھا ۔۔۔۔۔ تنہائی پیند تھا۔۔۔۔۔ سوائے میرے محلے میں اس کی کسی ہے دوستی نہیں باکتان بننے کے بعد وہ بمشکل ایک ڈیڑھ سال لا ہور میں ہمارے ساتھ رہا ..... پھروہ

تقی ..... ہم دونوں اکٹھے مجھی مجھی صبح کی سیر کرنے شمینی باغ یا چالیس کنوؤں پر جایا کرتے تھے .... سیر سے واپسی پرایک آدھ پھول ضروراس کے ہاتھ میں ہو تاتھا.... پھول والاہاتھ جہا تگیر بادشاہ کی طرح اس کے منہ کے قریب ہو تا تھااور بڑے نیے تلے قد مول سے میرے ساتھ چل رہاہو تا تھا..... مصوری اس نے محض اپنے شوق کی وجہ سے سیکھی تھی اور یہ عطیر اے قدرت کی طرف سے ملاتھا، کیکن کچھ عرصہ وہ ہال بازار میں ایک د کان پر جس کانام سل<sub>ور</sub> سٹوڈیو تھا پینٹنگ سکھنے پر ملازم بھی ہو گیا تھا ..... بعد میں اس نے امر تسر کے مشہور پینم<sub>راور</sub> خطاط سر دار پینیٹر کی با قاعدہ شاگر دی اختیار کرلی تھی ..... سر دار پینیٹر نے پاکستان بن جانے کے بعد میو ہپتال کے چوک میں اپنی پینٹری کی دکان کھول کی تھی ..... مقصود لعنی آر ٹرین بھائی وہاں بھی اس کے پاس جایا کر تا تھا ..... سر دار پینیٹر نے اپنی د کان کے باہر بورڈیر لکھوا

" بال سے باریک اور ہاتھی سے موٹا لکھنے والے امر تسر کے مشہور سر دار پینٹر کی یمی

سر دار پینشر انگریزی اور اردوکی بردی اعلیٰ اور معیاری لیشر نگ کرتا تھا.....امر تسریس وه جس زمانے میں پرل ٹاکیز کا ہیٹر پینٹر تھا، آر شد بھائی اس زمانے، میں بھی اس کا شاگر د تھا۔۔۔۔ آر شٹ بھائی کے کوہ مری سے میرے نام لکھے ہوئے خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں ..... بڑے روماننک اور ادبی خطوط ہیں..... میری طرح وہ بھی قدرت کے مناظر، جنگلوں، بار شوں، گالمزواری کے سیب کے در خت اور میکسم گور کی کی آپ بیتی کا عاشق

تھا.... اپنے خطوں میں اس نے بڑے رومانوی انداز میں جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلوں اور بار شوں کا ذکر کیا ہے .... حالا نکہ وہ سوائے کوئے کے اور مجھی کسی شہر نہیں گیا تھا .... عجیب بات ہے کہ جاری آپس میں محبت بھی بہت تھی اور جاری لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھیں ان لڑائیوں میں ہم ایک دوسرے کو گالی وغیرہ نہیں دیتے تھے..... لڑتے وقت بالکل کولی۔

بات نہیں کرتے تھے ..... بس ایک دوسرے کو پہاڑی بکروں کی طرح ٹکریں مارتے رہنے تصاور لہولہان ہو جاتے تھے۔

..... و خاکر سیر وز سینمامین بطور هیڈ پینٹر ملازم ہو گیااور پھر کوہ مری کا ہی ہو کر رہ گیا.....

ی چیس برس تک کوه مری میں رہا ..... سر دیوں میں وہ راولپنڈی والے سیر وز سینما میں ا ما اور گر میاں شر وع ہوتے ہی کوہ مری چلاجا تا .....اس نے سوائے میرے سب سے ناطہ

زلیا تھا .... گھروالوں میں ہے کوئی اس سے ملنے جاتا بھی تو نہیں ملتا تھا .... موت سے ایک وبرس پہلے اس نے مجھ سے بھی رشتہ توڑ لیا تھا ..... کوہ مری اور راولپنڈی میں بھی وہ کسی

ے نہیں مانا تھا .... سینما کے گیٹ کیپر حنیف خان کے سوائے اس کا کوئی دوست نہیں فا .... گھر والوں کو اگر اسے کوئی خاص پیغام پہنچانا ہو تاتھا تو صنیف خان کے ذریعے پہنچایا جاتا

نا.....وه کسی کا ٹیلی فون بھی نہیں سنتا تھا..... حنیف خان سنتا تھا اور بتادیتا تھا کہ "استادجی کوہ نور ٹیکٹائل کے ڈیزائن پرسوں بھجوانے ہیں"۔

ان تھک محنتی تھا .... جبو جہاز سائز کے سینما کے بور ڈوں پر مچان پر چڑھ کر سار اسار ا . ان اور بھی بھی رات رات کھر رنگ کھر تار ہتا تھا.....ہاتھ بڑاصاف تھا....اس کے بور ڈکوہ م ی اور راولپنڈی میں بڑے مشہور ہوتے تھے .... شادی اس نے نہیں کی تھی .... کی لڑک ے کبھی عشق بھی نہیں کیا تھا۔

ون کے وقت کوہ مری کی مال روڈ پر بھی نہیں نکلتا تھا..... رات کو بارہ بجے کے بعد ب کوہ مری کی سر کیس سنسان ہو جاتی تھیں تولوگ بتاتے ہیں کہ مقصود صاحب کوا کثر مال رد ڈپریا گر جا گھروالی مڑک پرسگریٹ سلگائے طہلتے دیکھا گیاہے۔

عجيب مانوس الجببي تھا

میں جب بھی ہمبئی کلگتہ رنگون کولمبو کی آوارہ گردیوں سے واپس امر تسر آتا تو مجھے كر كميني باغ ميس آجاتا ..... بهم كسي كراؤند مين بينه جاتے اور وہ مجھ سے جنوب مشرقی ار شوں، جنگلوں اور بار شوں میں بھیکتے خاموش ریلوے سٹیشنوں اور سمندروں کی باتیں سنا رُتا، مگراس نے خودان علاقوں کی آوارہ گردی کرنے کے شوق کا بھی اظہار نہیں کیا تھ نُه مِن تو کئی عیب ہیں..... خود غرضی بھی کرتا ہوں..... جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، مگر

ے گئے بڑے مشہور تھے .... بہت بڑا شہر تھا.... طیشن بھی بہت بڑا تھا.... کئی پلیٹ ہے تھے..... سہارن بور کے بعض علماء ہر سال امر تسر میں ہمارے محلے کی مسجد جان محمد میں رہ شریف کے مبارک موقع پر وعظ کرنے آما کرتے تھے....ان کا وعظ سننے کے لئے ے کونے کونے سے لوگ مسجد میں آیا کرتے اور مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ۔۔۔۔ سہارن بور کے بعد مراد آباد کاشہر آتاجہاں کے پیتل کے برتن اور جگر مراد آبادی ی مشہور تھے ..... اس کے بعد اہم شہر بریلی آتا..... بریلی کے بعد شاہ جہان پور اور پھر وستان میں اسلامی تهذیب و ثقافت کا علمبر دار لکھنو شهر آتا..... لکھنو کا سٹیشن بہت ہی بھورت اور صاف ستھراتھا لکھنو کے بعد بنارس کا شہر آتا ..... یہاں دریائے گنگا کے رے عالمگیری مسجد کے میزار دور سے نظر آ جاتے تھے ....اس کے بعد ٹرین صوبہ بہار میں مل ہو جاتی تھی اور بہار کا مشہور تاریخی شہر گیا آتا جہاں ایک در خت کے نیچے ایک روایت ع مطابق مہاتما گوتم بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا .... اس زمانے میں یہ ایک چھوٹا ساسٹیشن ا اس کے صرف دو پلیٹ فارم تھ ایک ٹرین کی ایک طرف، دوسرا دوسری رن .....اس کے بعد آسنول کے سٹیشن سے بنگال شروع ہو جاتا تھا.....اس طویل سفر الدوران زبان بدل جاتی تھی ..... لباس اور کلچر تبدیل ہو جاتا تھا۔

اں بار میں کسی فلم سمپنی کی ایکٹر لیس یا ایکٹر سے ملنے نہیں جار ہاتھا..... صرف بنگال کی ۔ شیں، شام کے وقت دریائے ہگلی کی طرف سے آتی ٹھنڈی ہوا اور موتئے کے سفید رے اور اداس آئکھوں والی دیو داسیوں کا طلسم مجھے تھینچ کرلئے جارہاتھا۔

o<del>∂</del>a

مقصود میں ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا.....کسی سے ڈرتا بھی نہر تھا۔۔۔۔ بات منہ پر کردیتا تھا۔۔۔۔اپنے کام کاماہر تھا۔۔۔۔ بے حد قناعت پیند تھا۔۔۔۔روپے پیر ے اے کبھی کوئی دلچیں نہیں رہی تھی .....جو کوئی ضرورت مند آکر جتنے پیسے مانگااں <sub>ک</sub> جیب سے نکال کر دے دیتا تھا۔۔۔۔ بٹوہ اس نے تبھی نہیں رکھا تھا۔۔۔۔ نوٹ کاغذوں کی طرح اس کی جیب میں مھونے ہوئے ہوتے تھے ۔۔۔۔ ایک نوٹ باہر نکالیا تھا تو دو نیچ گر پڑتے تنه ..... تمين وقت كا كھانا ہو ٹل ميں كھا تا تھا..... جو تھوڑا بہت لين دين كا حساب ہو تا تھادہ . تنخواہ ملنے پر اس کا شاگر د حنیف خان خود ہی ادا کر تا تھا..... مقصود اسے چھ سات سوروپے دے دیتا تھااور وہ ہوٹل اور سگریٹ والے کا حساب چکا کرباقی پیسے آرٹسٹ بھائی کی جیب میں ڈال دیتا تھا ..... اپنی ساری زندگی اسنے سفید پاجاہے کرتے اور سفید باٹا کے بوٹ میں گزار دی ..... سر دیوں میں ایک گرم کوٹ پہن لیا کر تا تھا..... کوہ آمری کی سر دیوں میں بھی بھی کوئی کمبل یا دھسہ وغیرہ نہیں لیتا تھا ..... ساری زندگی اس نے سر پر ٹوپی پہنی نہ گلوبند وغیرہ لپیٹا ..... برف باری میں بھی اس کا سر بغیر کسی گرم ٹوپی وغیرہ کے ہو تا تھا ..... یہ بھائی میرا پہلااور شاید آخری دوست تھا....اس کاذ کر شروع ہو جائے توجی چاہتاہے کہ اس کاذ کر کرتا ر ہوں ..... آپ اگر بور ہو گئے ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔

گور نمنٹ ہائی سکول میں نویں جماعت پاس کی ..... دسویں جماعت میں چڑھ گیا.....

بڑی مشکل ہے دسویں جماعت میں دو قین مہینے پڑھا تھا کہ پاؤں کے چکر نے بھر ہلنا شروع

کر دیا.....اس دفعہ بنگال کے ترناری اور رجنی گندھا کے سفید پھولوں اور دھر م تلہ اور لوئر
چت پور روڈ کی پان سگریٹ کی دکانوں ہے طلوع ہوتی زردے اور قوام کی خوشبوؤں اور
وکٹوریہ میموریل کی حجیل میں کھلے ہوئے بارش میں جھیگتے کنول کے پھولوں اور ادای

آئیکھوں والی دیوداسیوں نے ایک بار پھر جھے اپنی طرف کھینچا..... میں نے ایک روز بردی بہن
سے بچھے پسے لئے اور ہاوڑہ میل میں بیٹھ کر کلکتے کی طرف روانہ ہوگیا۔

کلکتے کے ریل کے سفر کا بناایک کلچر تھا۔۔۔۔۔اس کی اپنی خو شبو کیں تھیں۔۔۔۔۔یہ کلچرادر یہ خو شبو کیں پنجاب سے نکلتے ہی اور سہار ن پور کے آتے ہی شر وع ہو جاتی تھیں۔۔۔۔۔سہار ن

لکن جب میں امر تسر میں تھا توخواہش کے باوجود میں نے تبھی شمشان گھاٹ کارخ م کیاتھا .... صرف اس خیال ہے کہ خواہ مخواہ کی مصیبت میں نہ بھنس جاؤں۔ جيهاكه ميں پہلے آپ كو بتاچكا موں .... اس بار ميں كلكتے كسى فلم ايكٹريس يا فلم ايكٹر ی ملنے نہیں جار ہاتھا، بلکہ بنگال کی موسلادھار بارشیں، وہاں کے جنگل، باغ اور موتے کے <sub>بادل</sub>اور اداس اداس آئکھوں والی دیو داسیوں کی کشش مجھے لئے جار ہی تھی..... آپ اس نش کو بنگال کا جادو بھی کہہ سکتے ہیں ..... میں انڈیا کے تمام صوبوں میں پھرا ہوں.... ہر یے کے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے .... عجیب بات ہے کہ صوبہ بنگال کے مرد شروع ا عانقلالی اور دہشت گرد مشہور ہیں، جبکہ ان کی عور تیں عام طور پر کم گو،خدمت گزار، را نبر داراور ہر قتم کی مصیبت اور زیادتی کو بر داشت کرنے والی ہوتی ہیں .....ان کی حال میں جی بھارت کے دوسرے صوبوں خاص طور پر تامل ناڈو کی عور توں کی طرح تیزی اور اری نہیں ہوتی..... بنگال کی عور تیں بڑی اچھی تہبنیں، بڑی اچھی بیویاں اور بڑی اچھی اُس مشہور ہیں.....ای لئے وہاں ساس بہو کے جھکڑے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں.... بیہ ردمندی، ایثار اور اندر ہی اندر غم کھاتے رہنے کا جذبہ ان کے میوزک میں بھی ہے ....ان اً موسیقی کی بنیاد ہی در د مجرے سروں پر ہے ..... یہاں تک کہ ان کے خوشیوں کے گیتوں ی بھی در دوسوز کی ایک لہر ساتھ ساتھ چلتی ہے ..... بنگال کے مزاج کی یہی آب و ہوا بھی ہی نے لڑ کین ہی میں مجھے پر بڑا گہر ااثر ڈالااور میں بار بار کلکتے کی طرف دوڑ تا تھا۔

اس بار بھی میں کلکتے پہنچ کر سیدھا اپنے امر تسری دوست جان محمد کے فلیٹ پر آپا۔۔۔۔ وہ کلکتے میں ہی تھا۔۔۔۔ یہ میں نے امر تسر میں معلوم کر لیا تھا مجھے دکھ کر جان نے کو تم کے تعجب کا ظہارنہ کیا۔۔۔۔ وہ میری آوارہ گردیوں سے بخوبی آشنا تھا، کہنے لگا۔ "تم بڑے صحح وقت پر آئے ہو میٹروسینمامیں ای ہفتے نیو تھیٹرزی فلم"متی"گی ہے۔ آئے اس کا چھ بجے والا شود یکھیں گے"۔

" مکتی" فلم البھی امر تسر میں نہیں لگی تھی مگر اس کے گانے میں نے سے تھے۔۔۔۔۔مسلم '' کتر کے زمانے میں ہمارے محلے کے ہال بازار میں گراموفون ریکارڈوں کی ایک د کان ہوا شاید سے بنگال کا جادو تھاجو مجھے بار بار تھینچ کر کلکتے کی طرف لے جاتا تھا.... میں جادو ٹونے پریفین نہیں رکھنا اور یہ میرے ایمان کے خلاف بھی ہے لیکن بیں نے جو گیول اور سادھوؤں کو حیرت انگیز شعبدہ بازیاں کرتے ضرور دیکھا تھانسہ اس کے علاوہ دوایک ایم بدرُوحوں کو بھی دیکھا تھا جو اپنے گناہوں کی پاداش میں مادی دنیا میں ہی بھٹکتی پھر رہی تھیں ....ان میں ایسی بد رُوحییں بھی تھیں جن پر ان کی ماد کی فطرت انجھی تک غالب تھی اور جو انسانوں کو تنگ کرتی تھیں اور ایسی بد رُوحیں بھی تھیں جو انسانوں کی مدد کرتی تھیں اور یوں دنیامیں کئے گئے اینے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کررہی تھیں....ان میں ہے ا یک تر شنا کی بدرُ وح بھی تھی جو مجھے اپنے مرے ہوئے دادا کے ساتھ گنج باسودہ جاتے ہوئے ٹرین میں ملی تھی ..... اس نے دوایک بار مشکل وقت میں میری مدد کی تھی..... ترشا کی بدرُوح انسانی شکل میں میرے سامنے آتی تھی ..... وہ خوبصورت سنجیدہ اور خاموش ہے چېرے والی مندولز کی کی بد رُوح تھی ..... شروع میں جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھٹلتی ہوئی بدروح ہے تو مجھے اس سے محبت بھی ہو گئی تھی، لیکن جب اس کی اصلیت ظاہر ہو کی تو محبت کی بجائے مجھے اس سے خوف سامحسوس ہونے لگا تھا ....اس نے آخری بار مجھ سے جدا ہوتے

"اگر تمهیں بھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو تمہارے شہر امر تسر میں ایک سنیلا

مندرہے ....اس کے پیچھے ایک شمشان گھاٹ ہے جہاں ہندواپنے مردے جلاتے ہیں....

رات کے وقت جب ہر طرف خامو ثی حچھائی ہوئی ہو گھاٹ کے چبوترے پر جاکر بیٹھ جانا –

میر انصور کر کے مجھے تین بار آہتہ ہے آواز دینا .....میں تمہارے پاس آجاؤل گی"۔

کون دیس ہے جانا کھڑے کھڑے کیاسوچ رہاہے ہوا کہاں ہے آنا۔۔۔۔۔ بابو کون دیس ہے جانا

بعد میں جب میری ایڈونچرسی آوارہ گردیوں کا زمانہ روع ہوا توا یک بار میں جمبئ کے بال کیشر گارڈن میں اپنے دوست ظہورا لحن ڈار کے ساتھ بیٹھا تھا ..... ہمارے ساتھ ہیاں زمانے کا ایک مشہور فلمی شاعر بھی بیٹھا تھا ..... اس کے لیے لیے بل بھے ..... تھوڑی تھوڑی دیا تھا جیسے اس کے بلوں میں چیو نئیاں چڑھ گئ دیر بعد وہ بالوں کو اس طرح سر ہلا کر جھٹک دیتا تھا جیسے اس کے بالوں میں چیو نئیاں چڑھ گئ ہوں ..... اس فلمی شاعر نے بتایا کہ آرزو لکھنوی صاحب کلکتہ چھوڑ کر جمبئی آگئے ہیں اور آن کو سہر اب مودی صاحب کی فلم پھر وں کا سوداگر کے گانے لکھ رہے ہیں ..... عمر میں ان حودی صاحب کی فلم پھر وں کا سوداگر کے گانے لکھ رہے ہیں ..... عمر میں ان حودی صاحب کی نام سن کر میں ان سے ملنے کو بے تاب ہوگیا ...... دونوں سے چھوٹا تھا ...... آرزو صاحب کا نام سن کر میں ان سے ملنے کو بے تاب ہوگیا .....

"ا بھی ان سے چل کر ملتے ہیں"۔

چنانچہ ہم ای وقت آرزو لکھنوی صاحب سے ملنے چل پڑے تھے اور ان سے ملاقات؟

په تنلی سیه تنلی په رنگ رنگیلی تنلی

آرزوصاحب نے اس گیت میں تتلی کواڑتے ہوئے پھول سے تشبیہہ دی تھی جو مجھے اس زمانے میں بھی بے عدامچھی لگی تھی۔

" مکتی "فلم ڈائر کیٹر پی می بروانے بنائی تھی ۔۔۔۔۔ اس میں جمنا ہیروئن تھی اور پہنچ ملک کے علاوہ پی میں بروانیعنی فلم کے ڈائر کیٹر نے بھی بطور ہیر وکام کیا تھا ۔۔۔۔۔ چھوٹے قد کا دبلا پتلا فلٹی ٹائپ کا آدمی تھا۔۔۔۔۔ آنکھوں میں ہر وقت کسی نظر نہ آنے والے کو دیکھنے کی تلاش کا تجسس رہتا تھا۔۔۔۔۔ پوری کہانی مجھے یاد نہیں۔۔۔۔۔ اتنایاد ہے کہ فلم کا ہیر واپنی محبت میں ناکام ہونے کے بعد شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے ۔۔۔۔ وہاں ایک ہاتھی سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ وہاں ایک ہاتھی سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔۔۔۔ وہاں ایک ہا گزرا ہوا سار ازمانہ ہو جاتی ہے۔۔۔۔ وہاں معلوم ہوتا ہے لیکن سے فلم ایسی تھی جیسے میں نے خواب کے اندر کوئی خواب دیکھا بی خواب معلوم ہوتا ہے لیکن سے فلم ایسی تھی جیسے میں نے خواب کے اندر کوئی خواب دیکھا

"یار لگتاہے تم پر بھی بنگال کے جاد و کا اثر ہو گیاہے"۔
جان رات کو تخت پوش پر سو تا تھا ..... تخت پوش کے قریب ہی ملکہ و کٹوریہ کے زمانے کا طبلہ ہوان رات کو تخت پوش کو سوتا تھا ..... سونے سے پہلے جان نے تخت پوش کا طبلہ ہوائے ہوئے مجھے کمتی فلم کا گانا کون دیس ہے جانا بابو بنایا .... اس کے بعد ہم سوگئے ..... مجھے بہن ہی ہے صبح المھنے کی عادت تھی .... میں بلا نانے کمپنی باغ اور بھی چایس کھوہ سر بہن ہی ہے جاتا تھا ..... میں صبح جبح اٹھ کر نیچ لو کر جت پور روڈ پر آگیا ..... ابھی ٹرامیں چلنی کرنے جاتا تھا ..... ہوئی تھیں .... سرکرتے کرتے میں ذکریا سٹریٹ ٹروع نہیں ہوئی تھیں .... سرکرکے کرتے میں ذکریا سٹریٹ ہوری تھی ایک ہندوؤں کا محلّہ تھا .... رہائٹی فلیٹوں میں کہیں کہیں روشنی ہورہی تھی اور کسی کمی فلیٹوں میں کہیں کہیں روشنی ہورہی تھی اور کسی کسی فلیٹ میں ہے کسی مردیا عورت کے ہار مو نیم پر بنگلہ بھجن گانے کی

میں مون لائٹ سینما کے عقب ہے ہوتے ہوئے ایک بازار میں آگیا جہال تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کشی دیوی کے دو مندر تھ ۔۔۔۔۔ ان مندروں میں روشنیاں ہورہی تھیں ۔۔۔۔۔ مندروں کے دروازوں پر گیندے اور موتئے کے بھولوں کے ہار لئک رہے تھے ۔۔۔۔۔ عور تیں مرد کشی دیوی کی پوجا کے لئے مندروں کی طرف جارہ تھے ۔۔۔۔ میں ڈلہوزی سکو ترکا چکر لگا کر سراج بلڈنگ میں واپس آگیا ۔۔۔۔ جان سلولائیڈ کی شیٹوں کو تر تیب ہے ایک طرف لگارہا تھا۔

مجھے دیکھ کر بولا۔ '''چلوناشتہ کر آتے ہیں''۔

آواز آر ہی تھی۔

ہم نیچے ہوٹل میں آگر ناشتہ کرنے گئے ..... جان نے بتایا کہ کلکتے میں یہ کشمی ہوجا کے دن ہیں اور اس تہوار پر ککشمی دیوی کے مندروں میں چار دن تک بڑی رونق رہتی ہے ..... بندودیو مالا میں ککشمی دیوی دولت کی دیوی ہے ..... ہندولوگ دولت کے حصول کے لئے گئے۔ گئشمی دیوی کی یو جاکرتے ہیں .... جان کہنے لگا۔

''کولو ٹولہ سٹریٹ میں ککشمی دیوی کا بڑا مندر ہے ۔۔۔۔۔اس مندر میں کسی زمانے میں

ہو۔۔۔۔۔ ہم دونوں دوست خوب تیار ہو کر فلم دیکھنے چل دیے۔۔۔۔۔ سینماہاؤس کے باہر کانی رش تھا۔۔۔۔۔ کلٹوں کی بلیک بھی ہور ہی تھی۔۔۔۔۔ سینماہاؤس کا ہیہ گیٹ کیپر جان مجم کا واقف۔۔۔۔۔۔ اس نے ہمیں سینڈ کلاس کے دو مکٹ لاکر دے دیئے اور ہم سینماہاؤس میں جاکر میٹھ گئے۔۔۔۔۔ ہال کی بتیاں روشن تھیں۔۔۔۔۔ ریکارڈنگ ہور ہی تھی۔۔۔۔ کھانے پینے کی چزیں اور سگریٹ بیڑی بیچنے والے کر سیوں کی قطاروں کے در میان پھنس کر چلتے ہوئے مودانچ مرب تھے۔۔۔۔ ہال میں ایئر کنڈیشنڈ کی خوشبو کے ساتھ ساتھ سگریٹ بیڑی اور پان کر ہی دے تواموں کی مختلف خوشبو ئیں پھیلی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ جو مجھے بے حد اچھی لگر ری تھیں۔۔۔۔۔ بو قوشبو ئیں اس زمانے کے سینماہالوں کا لاز می جزو تھیں، جس طرح ہپتالوں میں ڈیٹول اور مختلف دوائیوں کی خوشبو ئیں پھیلی رہتی ہیں اور یہی خوشبو ئیں ہپتال کی میں ڈیٹول اور مختلف دوائیوں کی خوشبو ٹیس پھیلی رہتی ہیں اور یہی خوشبو ٹیس ہپتال کی تھیں ہوتی ہوتی ہوتی تھیں اور یہی خوشبو ٹیس پھیلی ہوتی تھیں اور یہی خوشبو ٹیس کی خوشبو ٹیس کی کوشبو ٹیس کی دو تھیں اور یہی مینما ہالوں کی بہچان ہوتی تھیں اور یہی سینما ہالوں کی بہچان ہوتی تھیں ۔۔۔۔ بہی سینما ہالوں کی اصل روح ہوتی

تھیں ..... جب سے سینما ہالوں میں سگریٹ پینا منع کر دیا گیا ہے.... سینما گھروں کی اصل

روح غائب ہو گئ ہے ....عصر حاضر نے انسانوں کے ساتھ یہی کیا ہے کہ اس کی روح خاب

كردى ہے ..... يہال مجھے علامه اقبال كاايك شعرياد آرہائے ..... ميں يه شعر آپ كو بھى سانا

چاہتاہوں ۔۔۔۔۔ علامہ فرماتے ہیں۔ عشق کی تنج جگر دار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی رات کے نونج رہے تھے ۔۔۔۔۔ جب ہم فلم دکیھ کرواپس آئے۔۔۔۔۔ سراج بلڈنگ کے ینچے ایک ہوٹمل تھا۔۔۔۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا ۔۔۔۔۔ جان یو چھنے لگا۔

یک ہو مل تھا ..... وہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا ..... جان پو چھنے لگا۔ ''اس د فعہ تم کس مار پر کلکتے آئے ہو''۔ میں نے کہا۔

> "صرف باغ کی سیر کرنے"۔ جان ہنس پڑا۔۔۔۔۔ کہنے لگا۔

ا چھوت لڑ کیوں کو لکشمی دیوی کے جھیٹ چڑھایا جاتا تھا..... بعض کٹہر تو ہم پرست ہندوسیٹے

کاروبار میں لاکھوں کے منافع کی خاطر منت مانتے تھے کہ اگر مجھے کاروبار میں منافع ہوا تومیں

مین نے جان سے کہا۔

"جان! میں بیر سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں .... کیا ایسا ہو سکتا ہے .... تمہاری ہندوؤں ہے بری کاروباری دو تی ہے .... تم ایک مدت سے یہاں رہ رہے ہو .... اس کا کھوج لگاؤ کہ ے کوئی لڑکی دیوی کی جھینٹ چڑھائی جارہی ہے''۔

"ارے برسوں بعد بھی ایسا ہو تا ہے ..... میر اا یک ہندودوست ہے ..... وہ اپنے محلے ے مندر کے بجاری کا بیٹا ہے ..... میں اس سے بات کر تا ہوں..... یہ <sup>لکشم</sup>ی پو جا کے تہوار

ے دن ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کسی اچھوت لڑکی کو دیوی کی جھینٹ چڑھایا جارہا ہو ....اس قتم ی وارداتیں اس تہوار کے موقع پر ہی ہوتی ہیں ..... میں آج ہی پجاری کے بیٹے سے بات

میں نے محض اپنے بحسس کی تسکین کی خاطر جان ہے کہہ دیاتھا، حالا نکہ مجھے معلوم تھا کہ اس قشم کی وار داتیں انتہائی خفیہ طریقے ہے ہوتی ہیں اور جہاں ہوتی ہیں وہاں کسی باہر کے ،

آدى كاجانا خطرے سے خالى نہيں ہو تا ..... جان رات كو اينے ہندو دوست سے ملنے چلا گیا..... دو دُها کَی گھنٹے بعد واپس آیا..... کہنے لگا۔ کہنے لگا۔

و محمال ہے یار ..... تم نے ایسے موقع پر بات کی ہے کہ اس تہوار پر واقبی ایک لڑکی کی ا قربانی وی جار ہی ہے"۔

میں نے جلدی سے یو چھا۔

"کہاں؟کب؟ کیابہ قربانی بڑے مندر میں دی جارہی ہے؟"۔

" بتا تا ہوں بتا تا ہوں …… ذرا مجھے ایک بیڑی تو سلگا لینے دو''۔

. جان نے جیب سے پان بیڑی کا بنڈل نکال کرا یک بیڑی سلگائی اور بولا۔

"بيد جوامير ابنگالي لؤكادوست ہے اس كانام ست پال ہے ..... جيسا كه ميں نے حمهيں تا تھا ہے اسے محلے کے تکشمی مندر کے بجاری کا بیٹا ہے اور باپ کے ساتھ مندر میں ہی بوجا

ا یک اچھوت کنیا کو دیوی جی کے بھینٹ چڑھاؤں گا..... کئی لوگ کسی بیتیم اور لاوار شا اچھوت لڑی کواپنے جال میں پینسا کر مندر لے آتے تھے اور بڑے پجاری کی مددے اسے لکشمی دیوی پر قربان کرنے کے بعد دیوی کی مورتی کے آگے ہاتھ باندھ کر پکارتے کہ اے دیوی! میں نے تیری خوش کی خاطر ایک اچھوت لڑ کی تمہارے بھینٹ چڑھادی ہے،اب مجھے دولت ہے مالا مال کردے ..... بعد میں انگریزوں نے اس رسم کو سختی ہے کچل دیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب بھی چوری چھپے تبھی تبھی دیوی کی خوشنودی کی خاطریادولت حاصل کرنے کے لئے کئی ہے سہارااحچھوت لڑکی کو دیوی کی جھینٹ چڑھایا جا تاہے ''۔

"به توبراظلم به..... كيا جهوت اس كے خلاف احتجاج نہيں كرتے؟"\_

"کرتے ہیں کیکن معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ..... اور پھر جھیٹ

چڑھانے والے بیچھے ذراسا بھی ثبوت نہیں چھوڑتے..... یہی کہا جاتا ہے کہ لڑ کی کم ہو گئ ہے یاا پنی مرضی ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے ....اچھو توں کو کون پوچھتا ہے ....ایک دو اخباروں میں خبر چیتی ہے اور پھر لوگ بھول جاتے ہیں ''۔

میں نے جان سے یو چھا۔

"کیاتم نے مجھی کسی لڑکی کو دیوی کے جھینٹ چڑھتے دیکھاہے؟"۔

''کیے دیچے سکتا ہوں ..... کولو ٹولا والے اس مہالکشمی کے مندر میں کسی مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور جس رات سمی لڑ کی کو قربان کیا جاتا ہے اس رات تو

کسی غیر مسلم کو بھی دیوی کے بوجایاٹھ والے کمرے کی جانب جانے کی اجازت مہیں ہوتی .....یہ سب کچھ مندر کے بجاری سے مل کر کیا جاتا ہے۔ آدمیوں میں سے کسی نے اسے دکھ لیا تو وہ کسی صورت میں بھی تمہارے دوست کو زندہ نیس چھوڑیں گے ..... بھلاوہ لوگ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ قتل کی اس واردات کا کوئی بنی گواہ ہے .....اس خیال کودل سے نکال دو''۔

میں بنیں اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ انسانی قربانی کا بیہ خو فناک منظر اگر دیکھ سکا تو مزور دیکھ کر رہوں گا .....میں نے جان کو صاف صاف بتادیا کہ میں جنگل والے مندر میں سی جگہ حجب کرانسانی قربانی کا بیہ منظر ضرور دیکھوں گاچاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔

ی جگه حیمپ کرانسانی قربانی کابیه منظر ضرور دیکھوں گاجاہے پھھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ " تم بے شک میرے ساتھ نہ جانا ۔۔۔۔۔ مجھے یہ بتادو کہ بیہ جنگل کہاں پرہے اور <sup>لکشم</sup>ی کا

مندراس جنگل میں کس جگہ پر داقع ہے''۔ جان کو یہ سب کچھ مجھے نہیں بتانا چاہئے تھا، لیکن اس نے بے وقو فی سے کام لیتے ہوئے

میں نے جواب دیا۔

، جان بولا۔

"میں پوری احتیاط سے کام لوں گا۔۔۔۔۔ تم فکرنہ کرو۔۔۔۔۔ تم نے کہاتھا کہ قربان کی جانے والی اچھوت لڑکی کو اغوا کر کے وہاں پہنچادیا گیا ہے ۔۔۔۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ لڑکی وہاں کس جگہ پرچھپاکرر کھی گئی ہوگی؟''۔ پاٹھ کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے .... جب میں نے اس سے بات کی تو وہ حیران ساہو کر ، میرا منہ دیکھنے لگا.... بولا.... تمہیں یہ خیال کیے آگیا؟ میں نے اسے تمہارا بتایا کہ میرا دوست امر تسر سے آیا ہے ....اس کو قربانی کی رسم دیکھنے کا بڑا شوق ہے .... ست پال بولا" ، "عجیب بات ہے کہ تم نے ایسے وقت میں جھیٹ پو جاکا پو چھا ہے جب واقعی ایک لاکی کو ککشی ما تاکی جھیٹ چڑھانے کے لئے جنگل میں پہنچادیا گیا ہے "۔

میں نے جان سے بوچھا۔ "اسے جنگل میں کس لئے پہنچایا گیاہے؟"نے

تب جان نے بتایا کہ چو نکہ اس قتم کی قربانی دینا ملک کے قانون کے خلاف ہے اور انگریز نے اس کی سز اپھانسی رکھی ہے،اس لئے جب بھی کوئی دولت مند سیٹھ بھاری رثوت دے کر کشمی مندر کے کسی پجاری کواس کام پر راضی کر لیتا ہے تو یہ مٰد موم رسم بڑے خفیہ طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔۔۔۔ جان نے کہا۔

"ست پال نے بتایا ہے کہ اس باریہ قربانی یہاں ہے ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر ایک جنگل میں واقع کشمی دیوی کے ایک گمنام ہے مندر میں دی جائے گی ..... سیٹھ کے آدمیوں نے ایک ایک گمنام ہے مندر میں پجاری کے پاس پہنچادیا ہے جس نے ایک ایک گوافواکر کے جنگل والے مندر میں پجاری کے پاس پہنچادیا ہے جس نے اسے مندر کے قریب بی ایک ٹیلے کے غار میں چھپادیا ہے ..... چار دن تک وہاں اس لاکی کی کڑی نگر انی میں آؤ بھگت ہوگی ..... اے اعلیٰ ہے اعلیٰ کھانے کھلائے جا کیں گے ..... صبح کی کڑی نگر انی میں آؤ بھگت ہوگی .... اے اعلیٰ ہے اعلیٰ کھانے کھلائے جا کیں گے ۔... صبح شام اے اشنان کر ایا جائے گااور پانچویں روز آد ھی رات کو اسے کشمی دیوی کے استھان کے آئے زیر دستی لٹاکر ذریح کر دیا جائے گا"۔

میں نے کہا۔

''کیاتم مجھےاس جنگل والے مندر تک پہنچا سکتے ہو''۔ 'جان نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔

" تمہار ادماغ تو خراب نہیں ہو گیاجو موت کے منہ میں جانے کی تیاری کررہے ہو۔۔۔۔۔ ست پال نے مجھے کہاہے کہ اپنے دوست کو ہر گز ہر گز وہاں مت جانے دینا۔۔۔۔۔اگر مندر کے

" یہ کسی کو معلوم نہیں ہے .....اس کا کھوج تمہیں وہاں پہنچ کر خود ہی لگانا ہو گا"۔ میں چپ ہو گیا ..... جان نے مجھے خاموش د کھھ کر کہا۔ "امر تسریوں والی اندھاد ھنددلیری کا کام نہ کرو..... کہیں مارے نہ جانا"۔ میں نے کہا۔

"میں تواہے ایک ایڈونچر سمجھ کر کررہا ہوں …… باتی اللہ مالک ہے …… تم فکرنہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ ہزاری باغ جانے والی ٹرین کلکتے ہے کس وقت روانہ ہوتی ہے "۔ حان بولا۔

" ہزاری باغ کا شہر بناری جبل پور روٹ پر ہے ۔۔۔۔۔ اس طرف گاڑیاں جاتی ہی رہتی ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔۔۔۔۔ ویسے ایک گاڑی صبح چھ نج کر پندرہ منٹ پر جاتی ہے۔۔۔۔۔ یہ گاڑی تمہارے لئے ٹھیک رہے گئی۔۔۔۔۔ میں کندر گام پہنچ جاؤ گے "۔

گھرے میں تھوڑے بہت پنے لے کر اپنی آوارہ گردیوں کے ایڈونچر پر نکاتا تھا۔۔۔۔
کبھی میں یہ پنیے والد صاحب کی صدری کی جیب سے اڑالیتا تھااور کبھی اپنی بڑی بہنوں کے
آگے مختلف بہانے بناکر حاصل کر لیتا تھا۔۔۔۔۔اس بار بھی میرے پاس بچاس بچپن کے قریب
روپے تھے۔۔۔۔۔۔اس زمانے میں یہ رقم کافی ہوتی تھی۔۔۔۔۔میر اخیال ہے کہ صرف بارہ تیرہ
روپے توامر تسر سے کلکتے کا کر ایہ ہی تھا۔۔۔۔۔ میں نے یہ پنیے جان کے پاس رکھواد یے تھے۔۔۔۔۔
بیجیب بات ہے میں نے کلکتے کی طرف بھی بغیر کلٹ کے ریل میں سفر نہیں کیا تھا۔۔۔۔ میں نے جان سے پندرہ ہیں روپے لے کر رکھ لئے اور دوسرے دن صبح صبح رکشے پر بیٹھ کر کلکتے
کے باوڑہ سٹیٹن کی طرف جل پڑا

یہ قیام پاکستان سے چھ سات سال پہلے کا زمانہ تھا..... بر صغیر کی آبادی انجھی اتنی نہیں بڑھی تھی..... ریلوے سٹیشنوں پرٹرین کے آنے جانے کے وقت مسافروں کارش ضرور ہوتا تھا گر آج کے زمانے والا حال نہیں تھا ..... بڑانار مل سارش ہوتا تھا ..... ٹرین کے جانے کے بعد پلیٹ فارم خال خال سے ہوجاتے تھے ..... اگریزی حکومت کے قاعدے اصول رے سخت تھے.... ٹرینیں عام طور پر وقت پر چلتی تھیں، جس ٹرین میں بیٹھ کر مجھے کندر گام بانتھادہ بھی ٹھیک ٹائم پر روانہ ہوئی ..... کو کلے کے انجن والی گاڑیاں چلتی تھیں ..... انجنوں مں سے خوب د ھواں اور بھاپ نکلتی تھی ..... کلکتے ہے پشاور تک چلنے والی ہادڑہ ایکسپریس کی ر نار تو بڑی تیز ہوتی تھی .... جہاں ہے شور مجاتی دھوال اڑاتی گزرتی تھی وہال کی زمین ہل مِاتَى تَقَى، جس ٹرین پر میں سوار ہوا تھاوہ ہاوڑہ ایکسپرلیں نہیں تھی اور صرف دلی تک جار ہی قى .....مېر اسفر ۋېيۇھ سومىل كاتھا..... موسم براخوشگوار تھا..... مون سون كاسيز ن گزر چكا ته ..... پهر کبهی هفته د س دن میں ایک بار موسلادهار بارشیں ہو جاتی تھیں..... جن اصحاب نے بنگال کا سفر کیا ہے انہیں معلوم ہو گا کہ بنگال کا ساراعلاقہ ندی نالوں، تالا بوں اور چھوٹے بنے جنگلات ہے بھرا پڑا ہے .... مغربی بنگال کا سندر بن کا جنگل تو شیروں، ہاتھیوں اور ان مرے در ندول اور و شوار گزار جنگلول کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے .... ان ط<sup>اقول</sup> میں تقریباً سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے جنگل بن سنترے کو جب اور کہیں جگہ نہیں ملتی تو مکانوں کی دیوار پر چڑھ جاتا ہے ..... کلکتے یں برسات کے موسم میں بہت حبس ہو جاتا ہے، لیکن شام کو دریائے ہگلی کی طرف سے

<sup>خوشگوار ہواضر ور چلتی ہے۔</sup>



نک یا بھنے ہوئے بینے رکھے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ تاڑی پیتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نہی اور ایک دوسرے سے نجی اون کی ا نجی اونجی آواز میں باقیس کرتے جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ قریب سے گزرتے ہوئے لگتا ہے کہ آپس لارے ہیں۔۔

دیہات میں ڈھلواں چھتوں والے جھونپڑا نما بوسیدہ سے مکان ہوتے تھے جھوٹے بڑے دیہات کی دونوں جانب تالاب ضرور ہو تا تھا، جس میں محھلیاں یالی <sub>عالی</sub> تھیں .... یہ منظرا کثر دیکھنے میں آتا تھا کہ ٹرین ریلوے ٹریک پرسے گزر رہی ہے اور نیج کھیوں میں کالے کالے نگ بنگال اڑے ٹرین کے متوازی بھاگتے جارہے ہیں ..... جنگوں میں تو دیار ، سال اور مہاگن کے دیو قامت در ختوں کی بھر مار ہوتی ہے ..... دیہات میں جگہ جگہ ناریل، املی اور نیم کے در ختوں کے حجنڈ د کھائی دیتے ہیں ....ان میں تاڑ کے در خت ا بنی چھتر ایوں کے ساتھ سب سے الگ کھڑے ہوتے ہیں..... تاڑ کے در ختوں کے جھنڈ نہیں ہوتے .... یہ ستون کی طرح بالکل سیدھے اور اونچے ہوتے ہیں.... ان کے تنے بر کوئی شاخ نہیں ہوتی .... اوپر جاکر لہوتر کے پتوں کی چھتری می بی ہوتی ہے .... ناریل کے بعض در خت جھکے ہوئے اور میڑھے بھی ہوتے ہیں مگر تاڑ کے در خت بالکل سیدھے اوپر تک گئے ہوتے ہیں .... ناریل کے در خوں پر توناریل لگتے ہیں، لیکن تاڑ کے در خوں پر کوئی پھل نہیں لگتا..... جنگلی اور دیہاتی لوگ در خت کے اوپر چڑھ کر اس کی ایک موٹی ثاخ کو کاٹ کراس کے آگے مٹی کاایک کوراباندھ دیتے ہیں ....کی ہوئی شاخ میں سے ساری رات سفید رنگ کی ملیٹھی تاڑی قطرہ قطرہ شکتی رہتی ہے ..... صبح تک کورا کافی جر جاتا ہے ۔۔۔۔۔ صبح اے اتار لیاجا تا ہے اور لوگ اے بوے شوق سے پیتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ جگر کے لئے بری مفید ہوتی ہے .....اس وقت تک اس تاڑی میں ذراسا بھی نشہ نہیں ہو تا.....ان لوگول كاكہنا ہے كه تارى بميشه سورج نكلنے سے يبلے در خت سے اتار كر- يني جائے ..... سورج نكلنے کے بعد دھوپ اور گرمی کی وجہ ہے اس میں نشہ پیدا ہو ناشر وع ہو جاتا ہے ..... جنوب مشر فی ایشیا کے شہروں کے غریب مز دوروں کے محلوں میں جو تاڑی بطور شراب بکتی ہےوہ تاڑکے در خت کی حیمال سے کشید کی جاتی ہے اور نہایت گھٹیا قتم کی شراب ہوتی ہے ....ان شہر <sup>ول</sup> میں تاڑی خانوں کے آگے سرک کے کنارے ہاتھ سے رکشا چلانے واٹ لے ..... فیکٹریوں اور زیر تغییر عمار توں پر کام کرنے والے مز دور لوگ اور ان کی عور تیں آمنے سامنے قط<sup>ار</sup> بناکر بیٹھ جاتی ہیں..... مٹی کے آبخوروں میں سے شمراب پیتے ہیں..... پاس ہی زمین پر پ

کی ار دو زبان میں کہا.....اس کی اصل زبان یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ..... ہماریہ در میان جو مکالمے ہوئے میں انہیں سید ھی سادی اردومیں ہی لکھوں گا۔

"بابواتم كهال سے آئے ہو؟"\_

میں نے اسے بتایا کہ میرا نام سانیال بے .... میں پنجاب سے اس علاقے کی سیر وسیاحت کرنے آیا ہوں ..... بنگالی کہنے لگا۔

"تمہارے پاس کوئی بندوق وغیرہ ہے"۔

میں نے کہا۔

"تو چررام ناتھ تالاب والے جنگل کارخ نہ کرنا ..... ورنہ کوئی نہ کوئی شیر تہمیں کھا

دو بنگالی جو دہاں بیٹھے جائے لی رہے تھے ۔۔۔۔وہ بھی میری طرف دیکھنے لگے ۔۔۔۔۔انہوں نے میری طرف دیکھ کر آپس میں بنگلہ زبان میں دو تین جملے کہے اور پھر میننے لگے .... میں نے اپنے ساتھ والے بنگالی بوڑھے سے کہا۔

"سناہے اس جنگل میں ککشمی دیوی جی کا کوئی پر انا تاریخی مندر بھی ہے جو رام پھمن جی ك زمانے سے خِلا آرہاہے"۔

بوڑھا بنگالی بولا۔

''وہ مندر توویران ہو چکاہے۔۔۔۔۔اس خطر ناک جنگل میں پو جایا ٹھ کرنے کون آئے گا''۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔

"سناہے اس مندر میں بھی اچھوت کنیاؤں کی بلی ( قربانی) دی جاتی تھی"۔

بوڑھے بنگالی نے بیزی پیتے ہوئے کہا۔

" یہ پرانے زمانے کی بات ہے ....اب کہیں بھی ایبا نہیں ہو تا.....انگریز کاراح بڑا

روسرے بوڑھےنے جھے بوچھا۔

"تم اد هر کیا کرنے جارہ ہو؟اس طرف توشکاری بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور نہارے پاس تو کوئی بندوق بھی نہیں ہے''۔

"میں جنگل میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا ..... بس دور سے کشمی دیوی کے پرانے مندر کے در شن کر کے واپس آ جاؤل گا''۔

يبلا بنگالي بوڙھا بولا۔

"میری مانو تو کندرگام کی سیر کر کے واپس طلے جاؤ ..... یہ جنگل دور ہی سے اچھے لگتے

مرمیں واپس کجانے کے لئے نہیں آیا تھا .... اس چھوٹے سے ہو مل میں میں نے تھوڑے سے حیاول بھاجی کے ساتھ کھائے اور ندی کے میں پر سے گزر کر دوسرے کنارے ې آگيا..... يېال تين چار حجمو نپڙيوں کي د کا نيس بني ہو ئي تھيں جن ميں آڻا چاول دال وغير ه ر کھا ہوا تھا.....ا یک د کان پر تھال میں میٹھے چنوں کا ڈھیر لگا تھا..... میں نے بردی عقل مندی کی جو وہاں ہے میٹھے چنے خرید کر اپنی جیکٹ کی دونوں جیسیں بھر لیں....اس کے بعد میں جنگل میں داخل ہو گیا ..... ہیے جنگل بھی علاقے کے دوسرے جنگلوں کی طرح تھا ..... ب سر وپا گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ..... ہر قتم کے در خت کھڑے تھے ....ان میں بانس کے جینڈ بھی تھے.... بانس کے جینڈوں میں سے گزرنا بہت مشکل ہو تا ہے....ایک تو بالس كى شاخوں اور تنوں پر بڑے سخت لمبے لمبے كانٹے اگے ہوتے ہیں جو صرف كلہاڑى ہى ت كافے جا كتے ہيں ..... دوسرے زمين ميں سے بانس كى بارك بارك سوئيوں اليى کو بلیں باہر نکلی ہوتی ہیں جو ربو کے جو توں کے تلے میں بھی تھس کریاؤں لہولہان کر دیتی

ہیں ۔۔۔۔ بانس کے کانٹوں بھرے جھنڈ میں سے شیر بھی گزرنے سے گریز کر تاہے، کیونکہ تیر کے دوسرے اعضاء جتنے طاقتور ہوتے ہیں اس کے پیٹ کی کھال اتنی ہی نازک ہوتی

ندى ميں سے ايك ناله نكل كر جنگل ميں داخل ہو گيا تھا ..... يه دس باره فٹ چوڑانالہ تن جس کے کناروں پر بھنگ کی جھاڑیوں کی طرح کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں..... مجھے امر تر والی چھوٹی نہر کا نالہ یاد آگیا..... اس کے ایک کنارے پر بھنگ کی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں ..... ہمارے محلے کا ایک آدمی جو بھنگ کا رسیا تھاان جھاڑیوں کے پتے توڑ کر تھیلے میں ڈال کر لیے جایا کرتا تھا..... وہ ان پتوں کو آگ پر بھو نتا..... پھر ان کو گھوٹ کر اس میں بادام کی گریاں اور چاروں مغز ڈال کر پھر گھو ٹنا ...... آ خر میں دودھ ڈال کر اس مشروب کو کپڑنے ہے چھان کر پیالے میں بھر کر ایک طرف رکھ دیتا۔۔۔۔۔اس کے بعد وہ حقہ تازہ کر تا۔۔۔۔۔ چلم میں تمباکو بھر تا ..... تمباکو کے نیچے گڑ کی ایک ڈلی بھی رکھتا تھا .... جب حقہ تیار ہوجا تا تو بھنگ سے بھرا ہوا پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھام کا پنجابی کا یہ شعر پڑ ھتاجو مجھے آج بھی یاد ہے۔ پیوں بھنگال تے سودوں باگیں . پچھے جیون اپنی بھاگیں اس کا مطلب ہے کہ مجنگیں ہو اور باغ میں جاکر سوجاؤ ..... اگلے بچھلوں کی فکرنہ كرو ..... وہ جانيں اور ان كے بھاگ جانيں ..... بڑاد لچيپ كر دار تھا..... گور نمنٹ ہائى سكول کے باہر کنگیاں بیچاکر تا تھا .... حقہ اس نے اپن چھابڑی کے پاس ہی رکھاہو تا تھا .... میں اپ ہم جولیوں کے ساتھ نہر پر نہانے جاتاتھا تو بھنگ کے پتے توڑ کر زور سے ہاتھ پر انہیں ملآ اور پھر سو نگھتاان میں سے بڑی تیز ہو آیا کرتی تھی ..... یہ کچی بھنگ کی ہو تھی ..... قیام پاکتان کے وقت لوہاری دروازے کے باہر انار کلی کی نکڑ میں مکتبہ جدید کے ساتھ ایک سرنگ نما

اور پھر سو گھتاان میں سے بڑی تیز ہو آیا کرتی تھی ..... یہ پچی بھنگ کی ہو تھی ..... قیام پاکتان کے وقت لوہاری دروازے کے باہر انار کلی کی کٹر میں مکتبہ جدید کے ساتھ ایک سرنگ نما دکان ہوتی تھی جہال بھنگ کے رسیاا ندر بچ پر بیٹھ کر بھنگ پیا کرتے تھے .....اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھنگ کی جھاڑیوں کی خو شبو آیا کرتی تھی اور جھے امر تسروالی نہریا امانی تھی ..... دکان کے اندر ہر وقت بھنگ گھٹی رہتی تھی ..... دو پینے یا شاید ایک آنے کا آجاتی تھی۔ اس دکان میں بیٹھ کر بھنگ کا ایک گلاس بیا تھا ۔... ایک بار میں نے بھی اس دکان میں بیٹھ کر بھنگ کا ایک گلاس بیا تھا ۔... کھانا تھا تھا ہو ہنتا ہی چلا جاتا تھا ۔... کھانا تھا۔... کھانا تھا۔... کھانا تھا۔... کھانا کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ کئی بات پر ہنتا تھا تو ہنتا ہی چلا جاتا تھا۔... کھانا

کھانے بیٹھاتو کھاتا ہی چلا گیا ..... سارادن میرے دماغ کی یہی ذلت آمیز حالت رہی....ا<sup>ل</sup>

ے بعد میں نے ہمیشہ کے لئے بھنگ سے تو بہ کرلی۔ ای بھنگ کی جھاڑیاں اس نالے کے کناروں پر بھی اگ ہوئی تھیں جو کندرگام سے آ کے ندی ہے نکل کر جنگل میں چلا گیا تھا ..... میں نے ایک ہے کو توڑ کر ہتھیلی پر زور سے ملا اوراے سونگھا ..... ہید کوئی اور جی جھاڑی تھی .....اس میں سے بھنگ کی تیز بو نہیں آر ہی تھی.... میں نالے کے ساتھ ساتھ جنگل میں چاتا گیا..... دل کو بیہ فکر بھی دامن گیر تھا کہ س طرف ہے شیریا کوئی دوسرا در ندہ اجا تک نکل کر سامنے نہ آجائے .....اصل میں وہ عمر ا ہی ہوتی ہے کہ نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں ہو تا ..... دل و دماغ پر ہیر و بننے کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے .... ہروقت یہی ایک دھن سوارر ہتی ہے کہ کوئی ایساکام کیا جائے کہ لوگ حیران رہ جائیں..... میرے ذہن میں بھی یہی ہیر و بننے کا جذبہ غالب تھاجو مجھے کلکتے ہے تھینچ کر اں جنگل میں لے آیا تھا۔۔۔۔اس عمر میں انسان پر جذبات کا غلبہ ہو تاہے، عقل مندسر لپیٹ کرایک طرف خاموش بلیٹھی سگریٹ پی رہی ہوتی ہے ..... پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہو تا جاتا. ہے یہ جذبات ساتھ جھوڑتے جاتے ہیں اور عقل غالب آناشر وع ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔ پھر خالی عقل ہی عقل رہ جاتی ہے اور جذبات تقریبا غائب ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں یہ محترمہ عقل صاحبہ بھی رخصت ہو جاتی ہے اور انسان پر وہی بچین کے جذبات غالب آجاتے ہیں، چنانچہ بوڑھوں کی اکثر حرکتیں بالکل بچوں ایسی ہوتی ہیں..... یہ انسانی زندگی کا چرہے جو نامعلوم صدیوں سے چل رہاہے اور انسان کو اس سے فرار ممکن نہیں ..... فرار

ہونے کی ضرورت بھی نہیں .... یہ جیسا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ندی سے نکلا ہوانالہ آگے جاکر جنگل میں رام ناتھ کے تالاب کے قریب سے ہوکر گزر تاہے۔

ریب ہے ، و ر روہ ہے۔ میرے لئے یہی ایک شارٹ کٹ یعنی سیدھا اور آسان راستہ تھا۔۔۔۔ نالے کے کنارے کوئی پک ڈنڈی نہیں تھی۔۔۔۔ لگتا تھا کہ ادھرے یا تودیہاتی لوگ بالکل نہیں گزرتے یا کبھی کبھار ہی گزرتے ہیں۔۔۔۔ نالے کے دائیں بائیں جنگل ہی جنگل تھا جہاں ساٹا چھایا ہوا تھا، جہاں جنگل زیادہ گھنا ہو جاتا تھاوہاں چھاؤں بڑی گہری ہو جاتی تھی۔۔۔۔ جہاں در خت ذرا

بھی تھی کہ تالاب کے اردگر و جنگل ہی جنگل تھا..... کوئی گاؤں وغیرہ نہیں تھا..... دور دور ہو جاتے تھے وہاں دن کی روشنی نظر آنے لگتی تھی .....کسی کسی وقت کسی در خستہ ر رات کو یادن کے وقت بھی شیر ہاتھی یہاں پانی پینے آتے ہوں گے ..... یمی رام ناتھ ے یر ندے کے بولنے کی آواز آجاتی تھی، جس کے بعد جنگل کا سناٹااور زیادہ ڈراؤ ناہو جاتا تھا .... مجھے جنگل سے ڈر بھی لگ رہا تھااور لڑ کین کے منہ زور جذبات مجھے آگے ہی آگے لئے بھی جارہ سے سے سے بھی میں انڈیا کے جنگلوں کا عادی ہو گیا تھا ۔۔۔۔۔ صرف سانی اور شیر چیتے سے ڈرلگتا تھا ۔۔۔۔ زیادہ خوف محسوس ہو تا تو میں سیٹی بجانے لگتایا نیو تھیٹرز کا کوئی گاناگانے لگتا ..... چلتے چلتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دائیں بائیں اور پیچیے مڑ کر دیکھ بھی لیزا ا گیاہو .... شیر ہاتھی کی میہ خصلت ہے کہ جب تک وہ غیض وغضب کی حالت میں نہ ہول یا تھا۔۔۔۔ایک جگہ ایک بہت بڑا در خت آندھی کی وجہ سے یا جڑوں کے کھو کھلا ہو جانے کی دجیہ پر آدم خورنه بن چکاہو، په جانورانسانوں کو کچھ نہیں کہتے .....اکثر حالتوں میں کسی انسان کو ے نالے کے اوپر گرا ہوا تھا .... میں بڑی مشکل ہے اس کی گنجان شاخوں کے بچ میں ہے

گزر کر دوسری طرف نکلا۔

میں کانی دیرے نالے کے ساتھ ساتھ جل رہاتھا..... ابھی تک نہ تو جنگل کا گھنا بن ختم ہوا تھااور نہ رام ناتھ کا تالاب د کھائی دیا تھا..... نالے کے دوسرے کنارے پر میں نے ایک کالے سانپ کو دیکھا جو اپنا بھن کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا..... میرے جسم میں خوف کی سر د لہر دوڑ گئی اور جلد ی جلد ی وہاں ہے گزر گیا.....ایک جگھ مجھے جنگل میں دور ہے ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آواز سنائی دی ..... پھریہ آواز دور ہوتی چلی گئی..... خداخداکر کے جنگل کا گھنا بن کم ہونا شروع ہوا ..... در خت ذرا پرے پرے ہٹ گئے ..... کچھ فاصلے پر میری وائیں جانب ایک جلد نیم کے بہت سارے ورخت ساتھ ساتھ کھڑے تھے.... نیم کے در خت کو میں دور ہی ہے بہچان لیتا ہوں ..... جنگلوں اور امر تسر کے سمپنی باغ اور چالیس کنوؤں کے آس پاس پھرنے پھرانے کی وجہ ہے مجھے بعض در ختوں کی بری پہچان ہو گی تھی .... یہاں آکر نالہ ایک طرف کو مڑ گیا ..... میں سمجھ گیا کہ رام ناتھ کا تالاب نیم کے در ختول کے حصند میں ہی ہو گا۔

میں نالے کو چھوڑ کر نیم کے حصنڈ کی طرف بڑھا ....ان در ختوں کی گہری سبز مصندی چھاؤں میں ایک تالاب نظر آیا جس کی ساکن سطح کو گلے سڑے پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔۔۔۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تالاب پر کوئی نہانے یا کپڑے دھونے نہیں آتا....اس کی ایک

لکشمی دیوی کے قدیم مندر کے کھنڈریہاں قریب ہی ہونے چاہئے تھے ....اب میں نا ہو گیا .... جنگلی جانوروں نے تو مجھے کچھ نہیں کہاتھا..... بہت ممکن ہے کہ کسی شیر ہاتھی نے بھے نالے کے کنارے جاتے جنگل میں ہے دکھ بھی لیا ہواور منہ پھیر کر دوسری طرف

پرانے میں دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں ۔۔۔۔ سیدر فیق حسین نے تواپی کتاب "آئینہ برت" میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وسطی ہند کے جنگلوں میں چلتے پھرتے آدمی جمبئی کلکتے کی ر موں کے مقالبے میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتاہے۔

خطرہ مجھے پجاری اور اس کے آدمیوں سے تھاجو ایک اچھوت لڑکی کو لکشمی دیوی پر زبان کرنے کے لئے اغوا کر کے لائے ہوئے بتھے .... یہ قتل تھااور اس قتل کے جرم میں ان لوگوں کو پھائسی کی سزوامل سکتی تھی، چنانچا انہوں نے لڑکی کو خفیہ طریقے سے قتل کرنے کے تمام ضروری اقد امات کئے ہوئے تھے ..... کلکتے کے ست پال نے بھی جان کو بتایا تھا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی نے انہیں یہ وار دات کرتے دیکھ لیاہے تووہ اسے بھی زندہ نین چیوڑتے ..... میں نے یہ کیا کہ نالے سے دور ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چلنے لگا..... آثر مجھے لکشمی دیوی کے قدیم مندر کا کھنڈر نظر آگیا..... نیہ مندرز مین سے دو تین فٹ اونچے بہترے پر بناہوا تھا..... مندر کے اردگر د کوئیا نسان چاتا پھر تاد کھائی نہیں دیتا تھا، کیکن مجھے انمال تھا کہ بجاری کے آدمیوں نے وہاں ناکہ بندی کرر تھی ہوگی، چنانچہ میں وہیں سے

پندرہ میں قدم چلنے کے بعد میں ان در ختوں کی طرف ہو گیاجو مندر کے پیچھے دور تل چلے گئے تھے..... مندر کے عقب میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا.... میں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھارہا تھا۔... جذبات کے غلبے سے بچی ہوئی جتنی بھی عقل مرر پاس تھی میں برابراس سے کام لے رہا تھا۔... مندر سے ڈیڑھ دوسو گزدور ہو کر میں اس کے متوازی ہو کر چل رہا تھا۔... یہاں جھاڑیاں چھ چھ فٹ اونجی تھیں اور جھھ چلتے ہوئے برئ انجھی آڑ مل رہی تھی۔... ایک جگہ نشیب میں جھے ایک اور تالاب نظر آیا۔... یہ تالابرام کا تھے کے تالاب سے چھوٹا تھا اور اس پر ایک جانب سٹر ھیاں تالاب میں اترتی تھیں۔.. سٹر ھیوں کے تالاب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔۔۔ سٹر ھیوں کے اوپر در ختوں نے سامیہ کرر کھا تھا۔... میں ابھی تالاب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سائی دی۔۔۔ میں وہیں ایک در خت کی آڑ لے کہ بیٹھ گیا۔

تالاب کا پانی آخری سیر تھی تک آیا ہوا تھا .... وہ آخری سیر تھی پر بیٹھ کر نہائے گی..... جس طرح یہ بے یارومد د گار اچھوت لڑکی ان آدمیوں کے آگے ہاتھ جوڈر ب<sup>ہی تھی</sup> اس منظر نے میرے دل پر بہت اثر کیا..... ظاہر ہے وہ ان لوگوں ہے اپنی زندگی کی بھیک

میں نے بھی ذراساہی نہیں سوچا تھااور بس اللہ تو کل لڑکی کوان قاتلوں سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔۔۔۔۔ لڑکی تالاب کی سٹر ھیوں پر بیٹھی باول نخواستہ اشنان کررہی تھی۔۔۔۔ شاید وہ رہ بھی رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار ہاتھ سے اپنی آنکھوں پونچھ لیتی تھی۔۔۔۔اس کی گرون میں ری بند ھی ہوئی تھی جس کا سر ادور جھاڑیوں کے پاس بیٹھے تین مسلح آو میوں میں سے ایک آدمیوں میں تھا۔۔۔۔ نہانے کے بعد لڑکی نے ساڑھی جسم کے گرولییٹی۔۔۔۔ تینوں آدمی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جس آدمی کے ہاتھ میں ری تھی اس نے لڑکی کو اپنی طرف کھنچنا

شروع کر دیا۔

لڑکی اس طرح دائیں بائیں سر ہلاتی چلی جار ہی تھی جیسے وہ کسی جاد و کے زیر اثر مویہ کے منہ کی طرف بڑھ رہی ہو ۔۔۔۔ حاتم طائی کی ایک کہانی میں کوہ نداکاذ کر آتا ہے ۔۔۔۔ یہ ایک پہاڑ نے جس کے غار میں ایک جن رہتا ہے ..... وہ ہر ماہ ایک آدمی کو کھا تا ہے ..... گاؤں کے لوگ وفت مقررہ پر ایک آدمی کو لے کر کوہ ندا کے غار کے پاس آکر کھڑے ہوجاتے ہیں .... غار میں سے جن کی آواز آتی ہے توجس آدمی کو جن کی جھینٹ چڑھانا ہو تا ہےوہ اپنے آپ غار کی طرف بڑھنا نثر وع کر دیتا ہے ..... مسلم امر تسر کے سینما گھر امرت ٹاکیز میں میں نے بچین میں حاتم طائی کی فلم و میھی تھی ....اس فلم میں ایک پہاڑو کھایا گیا تھا ..... کوہ ندا تھا .... اس کے غار میں گاؤں کے لوگ جمع تھے .... ایک آدمی جس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے تھے وہ سب ہے آگے غار کی طرف منہ کر کے بالکل ساکت کھڑا تھا....اتنے میں کوہ ندا کے غارمیں ہے جن کی آواز آتی ہے ..... آواز کو سنتے ہی وہ آدمی جس كوجن كي آك اس كي ضيافت كے لئے بيش كيا جانا تھااہنے آپ غاركي طرف بڑھنے لگنا ہے ..... وہ ای طرح اپناسر دائیں بائیں ہلار ہاتھا جس طرح یہ مظلوم لڑکی سر ہلار ہی تھی .... اے دیچے کر مجھے جاتم طائی فلم کا کوہ نداوالا سین یاد آگیا تھا۔

اسے دیکھ کر جھے جائم طائی تھم کا کوہ نداوالا سین یاد آئیا تھا۔
چونکہ میں نے لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھااس لئے ضروری تھا کہ میں ان قاتلوں کا پیچھا کر کے معلوم کر لوں کہ لڑکی کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے ..... تینوں مسلح آدمی لڑک کو آگے لگا کر در ختوں میں ایک طرف چل پڑے ..... میں تیزی کے ساتھ نشیب میں انزااوہ در ختوں، جھاڑیوں کی آڑلیتا ان لوگوں کے چھچے لگ گیا..... ایک طرح سے میں بھی موت کے منہ میں جارہا تھا ..... لیکن موت کے منہ میں جائے بغیر میں اس لڑکی کو موت سے منہ

نبیں نکال سکتا تھا۔۔۔۔۔ میں مناسب فاصلہ رکھ کر ان لوگوں کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن ان بی نظروں سے او جھل نہیں ہونے دیتا تھا۔۔۔۔۔ دن کا وقت تھا۔۔۔۔ در خت زیادہ گنجان نہیں جھے۔۔۔۔ جھاڑیاں بہت تھیں۔۔۔۔ ایک آ دمی نے لڑی کو بازو سے پکڑر کھا تھا اور وہ ہے تھیں ان قا تلول ہے تھی ہوشیار تھا کہ کہیں ان قا تلول ہی جھنے ہوائے جارہا تھا۔۔۔ میں ایخ دا میں با میں سے بھی ہوشیار تھا کہ کہیں ان قا تلول برئی جسے دکھے دمی کر جھے بھی نہ پکڑ لے۔۔۔۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک ٹیلے کی طرف بڑھنے کہ ہے۔۔۔ یہ چھوٹا ساٹیلہ تھا۔۔۔۔ اس کے دامن میں ایک کو گھڑی بنی ہوئی تھی۔۔۔۔ کو گھڑی کا دروازہ بند کر کے ہے۔ کھلاتھا۔۔۔۔انہوں نے لڑی کو کو گھڑی کے اندرد تھیل کر کو گھڑی کا دروازہ بند کر کے بیٹے کھلاتھا۔۔۔۔ لڑی کو کو گھڑی میں د تھیلئے سے پہلے انہوں نے اس کی گردن میں سے مطرف چلے گئے۔۔۔۔ لڑی کو کو گھڑی میں د تھیلئے سے پہلے انہوں نے اس کی گردن میں سے مطرف کو کھڑی میں د تھیلئے سے پہلے انہوں نے اس کی گردن میں سے مطول دی تھی۔۔۔۔ کو کھول دی تھی۔۔۔۔

میں بڑا حیران تھاکہ انہوں نے کو تھڑی کے باہر پہرہ دینے کے لئے اپنا کوئی آدمی یں نہیں چھوڑا تھا ..... پھر خیال آیا کہ شایدا نہیں بورایقین ہے کہ اس دورا فقادہ خطرناک نگ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کون آئے گا ..... ابھی میں یہ سوچ ہی رہاتھا کہ اس یگ الرایک آدمی آتا نظر آیاجو کو ٹھڑی کے باہر آکرزمین پر بیٹھ گیا ....اس کے پاس بھی روق تھی ....اب وہ مظلوم لڑکی مسلح پہرے میں تھی .... میں آگے جاکر کو ٹھڑی کا جائزہ پنچاہتا تھا کہ لڑکی کو وہاں ہے نکالنے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں..... کیکن دن کی روشنی میں الرائزى کے آس ماس جانا میرے حق میں خطرناک فابت ہوسکتا تھا....اس کی وجہ یہ تھی وال اور آدمی بھی ہو سکتے تھے ..... بہت ممکن تھا کہ کو ٹھڑی کے بیجھے ان لو گول کاڈیرہ ا ان میں ہے کسی کی مجھ پر نظر بڑگی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے ..... وہ بڑی الناس مجھے قتل کر کے لاش جنگل میں بھینک سکتے تھے ..... وہاں کوئی انہیں یو چھنے والا سُ تھا.... میں نے سوحاکہ مجھے رات کے اندھیرے میں اس طرف آنا عاہم اسب یہ لئت بھی میرے سامنے تھی کہ لڑئی کو بچانے کے لئے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ن سنزیادہ سے زیادہ ایک دن کے بعد وہ اس لڑکی کو دیوی کی مورتی کے آگے قتل کرنے ا

والے تھے۔

میں خاموشی ہے واپس ہو گیا۔

جس طرف ہے آیا تھاای طرف اپنے آپ کو جھاڑیوں اور در ختوں میں چھیا تا چل دیا..... مجھے کسی ایسی محفوظ جگہ کی تلاش تھی جہاں میں دن کا باقی حصہ گزار سکوں..... آخ مجھے ایک جلّمہ مل گئی ..... ہے جگہ ندی سے نکل کر جنگل میں داخل ہونے والے نالے کے قریب ایک بھورے رنگ کی چٹان کا ایک قدرتی غار تھا..... اے میں غار نہیں کہہ سکا، کیو نکہ وہ اپنے دہانے سے صرف میں تجییں فٹ ہی چٹان کے اندر گیا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اس کا دہانہ قدرتی حجازیوں اور گھاس پتوں میں چھیا ہوا تھا ..... مجھے یہ ڈر ضرور لگا کہ کہیں یہ کسی جنگل در ندے از قتم شیر وغیرہ کی کچھارنہ ہو جہال رات کو آگروہ آرام نہ کر تا ہو..... غار کے اندر گلے سڑے پتوں اور دلدل کی ناگوار ہو پھیلی ہوئی تھی اور اند ھیر انجھی تھا..... میں نے زمین کو پاؤک سے دباکر دیکھا..... مگر زمین دلدلی نہیں تھی، بلکہ خشک تھی اور وہاں چھوٹے جھوٹے بقر بممرے ہوئے تھے .... غار کے منہ کے آگے آئی ہوئی جھاڑیوں اور اونچی اونچی جنگی گھاس کی وجہ سے غار میں دن کے وقت بھی ہلکا ہلکا اند هیر اچھایا ہوا تھا..... وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی نالہ بہدرہاتھا.... مجھے پیاس محسوس ہوئی.....میں غار سے نکل کر بردے محاط انداز میں چلتا ہوانا لے پر گیا۔

كنارے پر بيٹھ كر پانى بيا اور اى طرح دبے پاؤل چلنا غار ميں واپس آگيا.... ميرى جیک کی دونوں جیبیں میٹھے چنوں سے بھری ہوئی تھیں جو میں نے گندرگام کے سنیثن سے باہر ایک د کان سے خریدے تھے .... بھوک بھی محسوس ہور ہی تھی .... میں خامو ثی ہے چنے کھانے لگا .... بہت جلد مجھ پراس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میں غار میں آرام ہے مہیں بيٹھ سكتا ..... وہاں مچھر بہت زيادہ تھے اور حبس بھی بہت تھا..... ہواا تن ہی آر ہی تھی كہ جو زندہ رہنے کے لئے کافی ہو ..... پھر فضامیں دلدل، سیلن اور گلے سڑے پتوں کی ناگوار ہو بھی تھی ..... مچھروں نے مجھ پر حملہ کردیا.... میں اد ھر اد ھر سے ہاتھ چلانے لگا، لیکن وہ جنگل کے آدم خور مجھر تھے ہ۔۔۔ اتنی آسانی ہے بیچھا چھوڑنے والے نہیں تھا۔۔۔۔ کیکن وہ مبر<sup>ی</sup>

ہی کا زمانہ تھا ..... بدن میں تازہ گرم خون گر دش کر رہا تھا ....اس کے علاوہ مجھ پر ہیرو نے کی دھن سوار تھی..... میں تواس وقت اپنے آپ کو جنگل کی اس زمانے کی مشہور فلم

ن کا ہیر وسمجھ رہا تھا ....اس کے باوجود مجھ سے وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا گیااور میں غار سے کر باہر حصار بوں کی آڑمیں بیٹھ گیا۔

یہاں اندر کے مقابلے میں فضا قابل برداشت تھی .....خطرہ صرف اثناہی تھا کہ کہیں <sub>دیر</sub> کسی کی نظرنہ پڑجائے، لیکن میں نے اس کے لئے اپنے آپ کو جھاڑیوں اور اونجی گھاس ، آزمیں اچھی طرح سے چھپایا ہوا تھا .... جب آدمی وقت گزار نے کے لئے کسی جگہ خاص در رکنی سنسان جنگل میں بیٹھ جائے تووقت گزار نامشکل ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ایسے لگتاہے جیسے ن ایک جگه آکررک گیاہے اور بالکل نہیں گزرر ہا ..... مجھے بھی یہی محسوس ہور ہاتھا..... ی آسان کی طرف دیکھا جو در ختوں کی شاخوں میں سے نظر آر ہاتھا..... در ختوں کے اویر اُنان روشٰ تھا..... در ختوں کے نیچے تو گہری اور تھنی چھاؤں تھی لیکن در ختوں کے اُدیر ٹایدد هوپ نکلی ہوئی تھی.... میں صرف در ختوں کی گنجان شاخوں میں سے نظر آنے والے

نہاں کو دیکھ کر ہی انداز ہلگا سکتا تھا کہ شام ہوئی ہے یا نہیں ، لیکن جتنا بھی آسان مجھے نظر آرہا نادہ د هوپ میں روشن تھا..... میں وہیں بیٹھا میٹھے بینے کھا تارہا.... خدا جانے یہ کس قتم کا

أيم جنگل تھا كە تىسى پرندے تك كے بولنے كى آواز نہيں آر بى تھى ....ايسے محسوس ورہا ناکہ جیسے سارے جنگل پر ایک وہشت ہی طاری ہے ....کسی جنگل جانور کے بولنے کی بھی والا بھی تک سنائی نہیں دی تھی ..... میرے اوپر در ختوں کی چلمن میں ہے آسان ابھی تک

ا تن روشن نظر آرہا تھا .... چنے کھانے سے جب میری بھوک ختم ہو گئی تومیں آہتہ ہے <sup>ٹا۔۔۔۔ ج</sup>ھاڑیوں میں سے بڑے غور ہے چاروں طرف خاص طور پر نالے کی طرف نظر

الزانى .... جب مجھے اطمینان ہو گیا كہ آس یاس كوئى آدمی نہیں ہے تومیں نالے كے كنارے ہ ﴾ آگر بیٹھ گیا..... میں نے جلدی جلدی پانی پیا..... منہ پر ٹھنڈے پانی کے جھینشے مارے اور

ا برئ سے اٹھ کر ای طرح واپس جھاڑیوں کے پاس آکر بیٹھ گیا کہ مجھے فضامیں بیڑی کے

کہاؤ کی بومحسوس ہوئی..... میر ادوست جان بھی کلکتے میں بیڑی بیتیا تھا..... میں اس کے

تمباکو کی بو سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھا۔۔۔۔۔ میں جلدی سے غار میں جاکر اس کے دہانے کے قریب اونجی گھاس کی اوٹ میں جھپ گیا۔۔۔۔۔ چند لمحوں کے بعد دو آو میوں کے باتیں کرنے کی آواز سائی دینے گئی۔۔۔۔۔ آواز دور سے آرہی تھی اور آہتہ آہتہ قریب بوق جارہی تھی۔۔۔۔ میں اونجی گھاس کو ذرا ساایک طرف ہٹا کر دیکھنے لگا۔۔۔۔۔ آواز نالے کی طرف سے آرہی تھی۔۔۔۔ میں اس طرف دکھے رہا تھا۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد وہاں دو آدمی نمودار ہوئے ۔۔۔۔۔ دونوں کے کندھوں سے بندوقیں لئک رہی تھیں۔۔۔۔۔ وہ بیڑیاں پی رہے تھادر بیس تھی کیکہ زبان میں ایک دوسر سے سے باتیں کرتے آرہے تھے۔۔۔۔۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی لیکن میں بڑی اچھی اور محفوظ آڑ میں چھیا ہوا تھا۔۔۔۔ وہ میری طرف نگاہ اٹھاکرد کھتے تو میں انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔۔۔

یے دونوں آدمی تکشمی مندروالے پجاری کے آدمی ہی ہو سکتے تھے۔۔۔۔۔ان کالباس یعنی دھوتی کرتہ شہر کے آدمی ہی ہو سکتے تھے۔۔۔۔۔ وہ جنگل میں رہنے والے دیہاتی نہیں تھ۔۔۔۔ جو تین آدمی اچھوت لڑکی کو تالاب پراشنان کروانے لائے تھے ان کا بھی نہی لباس تھا۔۔۔۔یہ شہر کے بڑے مندر کے سنگ دل پجاری کے ساتھی تھے اور شہر سے لڑکی کو اغوا کر کے اے بہاں دیوی کی مورتی کے آگے قربان کرنے کے لئے لائے تھے۔

دونوں باتیں کرتے ہوئے میرے سامنے سے گزرگئے ..... جب ان کی آوازی آنابنہ ہو گئیں تو میں آہتہ سے اٹھ کر غار کے اندر سے نکا اور وہیں قریب ہی جھاڑیوں کے پال
بیٹھ گیا، کیونکہ اندر مجھروں نے مجھ پر دوبارہ حملہ کر دیا تھا.... میر اخیال تھا کہ وقت ال
آسیں جنگل میں آکر شایدرک گیا ہے، لیکن ایس بات نہیں تھی .... وقت گزر رہا تھا۔
در ختوں کی چلمن سے اوپر آسان کی سفیدروشی چھکی پڑتی جارہی تھی ..... پھر در ختوں بول رات کے وقت بسیراکر نے والے پر ندوں نے بھی آنا شروع کر دیا اور جنگل ان کی آوازوں
سے گونج اٹھا ..... یہ بڑا عجیب قتم کا شور تھا جس میں اور کوئی آواز سائی نہیں دے رہ گئی بیٹے ہے۔ گئی پر ندوں کا بہت بڑا پنجرہ ہے اور میں اللہ پنجرہ ہے میں جانوروں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہوں۔

بری خو فناک اور در ندہ صفت دیو مالا ہے ۔۔۔۔۔ ہند و قوم کی ۔۔۔۔۔ ہماری نسل کے لوگ تو ہندو قوم کی اس جماری نسل کے لوگ تو ہندو قوم کی اس جماری نسل کے فرگ نسل اپ ہندو قوم کی اس جماری نئی نسل اپ وطن کے دشمن کی دیو مالا کے اس اصلی روپ سے ناواقف ہے ۔۔۔۔۔۔ ہماری نئی نسل وُش پر مرف ان کی عور توں کے دیو مالائی بھارت نا ٹیم اور کھک رقص ہی دیکھتی ہے ۔۔۔۔۔۔ وہ ہندو دیو مالا کی بھارت نا ٹیم اور کھک رقص ہی دیکھتی ہے ۔۔۔۔۔ وہ ہندو دیو مالا کے بھیا تک روپ سے بالکل نا آشنا ہے ۔۔۔۔۔ میں اپنی نئی نسل کو اپنے دشمن کا اصلی روپ دکھانے میں دکھانا چاہتا ہوں، جے میں نے سارے ہندو ستان میں اپنی آوارہ گر دیوں کے زمانے میں بڑے قریب سے دیکھا ہے۔

رات پڑجانے کے بعد جب کانی وقت گزر گیااور جنگل کی خاموثی کانی گہری ہوگئی تو میں تھاڑیوں میں سے نکل کرنالے کے ساتھ ساتھ اسٹیلے کی طرف چلنے لگاجس کے نشیب میں کو ٹھڑی تھی ..... جنگل کاراستہ مجھے اندھیرے میں بھی یاد تھا .... یہ میرا تجربہ ہے کہ شہر کے کی مکان کا کمرہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرادیئے جا کیں .... ساری بتیال گل کردی جا کیں تو کمرے میں اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتااور آدمی میز کر سیوں ے نکرانے لگتاہے، لیکن جنگل کے اندھیرے میں ایسی بات نہیں ہوتی ..... جنگل میں کئی ی
تاریک رات کیوں نہ چھاجائے پھر بھی درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ کے دھندلے دھندلے
خاکے نظر آتے رہتے ہیں ..... پچھ میں بھی جنگل کی را تول کے اندھیرے کا عادی ہو گیا ہوا
تھا..... مجھے اندھیری راٹ میں بھی جنگل میں وہ درخت نظر آرہے تھے جن کے قریب
ہوکر مجھے نیلے کی طرف جاناتھا، جہاں مجھے نالے سے الگ ہوناتھا وہاں میں اس سے الگ ہو گیا اور
سیجھ فاصلے پر جو ٹیلاد ھند لا سا نظر آرہا تھا اس طرف چلنے لگا..... یہاں میں مختلط ہو گیا تھا.....

اوس پڑنے کی وجہ سے گھاس گیلی اور بے آواز ہو گئی تھی۔ میں ٹیلے سے ہٹ کر ور ختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیااور اوپر کالمیا چکر کاٹ کرٹیلے کے قریب آ کرایک جگہ در خت کی اوٹ میں بیٹھ گیا ۔۔۔۔ سامنے کچھ فاصلے پر ٹیلے کے نشیب میں بنی ہوئی کو ٹھڑی و هندلی و هندلی نظر آر ہی تھی ..... میں بڑے غور سے اس کے دروازے کو دیکھ رہا تھا .... میں نے دیکھا کہ اس کے باہر وہ مسلح شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا جے میں نے دن کے وقت بہرے پر بیٹھے دیکھا تھا .... شاید وہ اپنی ڈیوٹی دے کر چلا گیا تھا اور اب اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آنے والا تھا .....ایک اعتبار سے جائے وار دات خالی پڑی تھی ..... پھر بھی میں پوری تعلی کرنا چاہتا تھا کہ آس پاس تو کوئی مسلح آدمی گشت نہیں کررہا ..... میں نے سرمک اند هیرے میں ٹیلے کے ارد گرد نظریں دوڑا کیں ..... مجھے وہاں کوئی آدمی چاتا پھر تا نظرنہ آیا، گر میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا .... میں نے فضا کو سونگھا..... فضامیں بیڑی کے تمباکو کی کوئی بو نہیں تھی..... یہ لوگ بیڑیاں بہت پیتے تھے.....اگر وہاں ان میں ہے کوئی ہو<sup>تا تو</sup> فضامیں بیڑی کی بو ضرور سیمیلی ہوتی ..... میں نے کان لگا کر جنگل کی خاموشی کو نے ک کو عشش کی .....کسی طرف ہے کسی قتم کی کوئی آجٹ یا آواز نہیں آرہی تھی ..... میں اٹھالار جھک کر آہتہ آہتہ کو تھڑی کے عقب کی طرف بوصنے لگا..... میں بالکل سلوموثن میں

. میراخیال تھا کہ کو ٹھڑی کے پیچھے ضرور کوئی کھڑ کی ہو گی..... میں اے توڑ کر <sup>لڑ کی گوڑ</sup>

لے جانے کی کوشش کروں گا۔۔۔۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ ایبا فلموں میں ہی ہوتا ہے۔۔۔۔

زید گی میں ایبا نہیں ہوتا ۔۔۔۔ دوسر ہا گر میں نے کھڑ کی توڑنے کی کوشش کی تواس کی

زید ہوگی اور یہ آواز قاتل بجاریوں کو ہوشیار کردے گی، لیکن جیسا کہ میں بیان کرچکا

ہم میر کی نوجوانی کے گرم خون اور ایک مظلوم لڑکی کی بے اختیار مدد کرنے کا جذبہ

میں نوجوانی کے گرم خون اور ایک حد تک بے و قوف بنار کھا تھا۔۔۔۔۔ یہ میری بے و قوفی

من نے جھے بہت حد تک دلیر اور کسی حد تک بے و قوف بنار کھا تھا۔۔۔۔۔ یہ میری کہ آگر آپ

ہمتی کہ میں بغیر سوچ سمجھے موت کے منہ میں چلا جارہا تھا، لیکن یقین کریں کہ آگر آپ

ہر قونی میں بھی کسی مظلوم انسان کی مدد کرنے چل پڑتے ہیں تو خدااس طرح آپ کی مدد

ہر تاہے کہ عقل جیران رہ جاتی ہے۔۔۔۔۔ بشر طبکہ آپ کی نیت نیک ہو اور بے و قوف آدی

م طور پر بدنیت نہیں ہوتے۔ میں بے طرح اگی ہوئی جھاڑیوں اور گھاس بودوں میں سے پھوٹک پھوٹک کر قدم رکھتا و فوری ہے ہیں بچیس فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔.... جنگل کی تاریک رات ساکت اور فاموش تھی..... کوئی پتا بھی نہیں ہل رہا تھا....نا بھی تک نہ کسی نے مجھے دیکھا تھا، نہ میں نے کسی کو و یکھا تھا..... کو گھڑی کے بند در وازے کے آگے کوئی پہرے دار نہیں تھا.....میں جک کر چاتا کو ٹھڑی کے پیچھے آگیا ۔۔۔۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا ۔۔۔۔ میں نے اندھیرے میں برے غور سے دیکھا .... مجھے کو ٹھڑی کی سیجیلی دیوار میں کوئی کھڑ کی وغیرہ دکھائی نہ دی .... دیوار کے ساتھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں..... میں ہمت کر کے گھٹنوں کے بل چلتا جھاڑیوں ك پاس جلا گيا..... د يوار پقر جوڙ كرينائي گئي تقي .....اس ميں كوئي كھڙ كي نہيں تقى ..... ميں نے دیوار کے ساتھ کان لگایا ..... کو ٹھڑی میں نے کوئی آواز نہیں آر ہی تھی.... میں اس طرح گھٹوں کے بل دیوار کے ساتھ چلتا کونے میں آگر بیٹھ گیا.... میں نے سر ذراسا آ گے نکال کردیکھا..... کو ٹھڑمی کادروازہ مجھ سے تمین حیار فٹ کے فاصلے پر تھا..... باہر کوئی پہرے ٔ دار وغیر ہ نہیں تھا..... میں دیوار ہے لگ کر بلی کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا در وازے

۔ ... دروازہ بڑی مضبوط لکڑی کا تھا..... میں کھڑ ہے ہو کر دروازے کے ساتھ لگ گیا..... ایک بار پھر تاریکی میں سامنے اور اردگرد کے در ختوں کی طرف دیکھا..... رات سنران تقی .....کوئی پہرے دار وغیر ہ نہیں تھا..... میں نے تالے کوہاتھ لگا کر دیکھا.... ہیدر کی ہار تھااور زیادہ بڑا نہیں تھا....اس زمانے کے دلیمی تالوں کی جانی تھماکر کھولا جاتا تھا....اس کے کنڈے کے در میان کافی جگہ تھی .... میں نے اسے پکڑ کرینچے کو جھٹکا دیا، مگر تالااپی جگہ ر قائم رہا .... میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے کنڈے کے در میان در خت کی کوئی مضبوط ٹاڑ ڈال کر اسے اوپر سے پنچے دو چار حجسٹکے دوں تو تالا کھل سکتا ہے ..... میں وہیں بیٹھ گا.... گھٹنوں کے بل چل کر کو ٹھڑی کے پیچھے جو در خت تھے ان کے پاس جاکر در خت کی کوئی گری بڑی مبنی تلاش کرنے لگا ..... تھوڑی می تلاش کے بعد مجھے ایک مبنی مل گئی ..... یہ مفبوط ڈنڈے کی طرح کی تھی .... میں اسے لے کر دروازے کے پاس واپس آگیا.... ثبنی کاڈنڈا تالے کے کنڈے کے اندر سے گزر گیا ..... میں نے اس کے اگلے سرے کو دروازے کے ساتھ ٹکایااور دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر سے ینچے کی طرف زور سے جھٹکادیا ..... تالاا پی جگہ ہے ذرا بھی نہ ہلا ..... مجھے بیہ خیال بھی رکھنا پڑر ہاتھا کہ جھٹکا لگنے ہے آواز پیدانہ ہو .... میں نے دو تین بار کو شش کی مگر تالانہ کھلا ..... کم بخت برا مضبوط تالا تھا.... مجھے کسی کے رونے کی د بی د بی آواز سنائی دی۔

میں دروازے کی درز تلاش کرنے لگا۔۔۔۔رونے کی آواز کو گھڑی کے اندرے آدائی بھی۔۔۔۔ دروازے میں کوئی نہ کوئی جھری وغیرہ ضرور ہوگی گر اندھیرے میں وہ جھے نظر نہیں آرہی تھی۔۔۔۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا۔۔۔۔ رونے کی آواز اندرے آرہی تھی اور یہ مظلوم لڑکی کی آواز تھی جو دبی دبی آواز میں رورہی تھی۔۔۔۔ اے معلوم ہوگیا تھا کہ یہ ظالم لوگ اسے دیوی کی جھیئے چڑھانے والے ہیں۔۔۔۔۔ وقت گزر تاجاد با تھا۔۔۔۔ جھے کی پہرے دار کے آجانے کا بھی دھڑکا لگا تھا۔۔۔۔ میں نے تالا توڑنے کی کوشش شروع کردی۔۔۔ ایک بار میں نے زور سے جھٹکا دیا تو تالا کھل گیا۔۔۔۔ میں نے اے دروازے کو آہنے دروازے کے کنڈے میں نے نکال کر ایک طرف زمین پر رکھ دیااور دروازے کو آہنے دروازے کے کنڈے میں نے نکال کر ایک طرف زمین پر رکھ دیااور دروازے کو آہنے دروازے کے کنڈے میں نے نکال کر ایک طرف زمین پر رکھ دیااور دروازے کو آہنے دروازے کے کنڈے میں خور ایا۔۔۔۔ میں میٹھ گیا۔۔۔۔۔ میر ادل بری طرح دھڑکے۔۔۔۔۔

لگ ..... کو ٹھٹری میں لڑکی کے رونے کی آواز آنی بند ہو گئی.....اس نے سہمی ہوئی خشک آواز میں کا میں کا میں کا می

«مجھ پر دیا کرو.....(رحم کرو) میری جھینٹ نہ دو"۔

میں جلدی ہے کو تھڑی میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا ..... کو تھڑی میں گھپ اند هیراتھا ..... میں نے لڑکی ہے کہا۔

"میں جمہیں بہاں سے نکالنے آیا ہول ..... جلدی سے میرے ساتھ باہر آ جاؤ.....

جلدی کرو"۔ کو ٹھڑی میں خاموشی حیھا گئی ....نہ مجھے لڑکی نظر آر ہی تھی ....نہ لڑکی کو میں د کھائی

دے رہا تھا..... ہم دونوں اندھیرے کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے..... لڑکی نے ڈرے

ہوئے کہجے میں کہا۔

" نہیں .....میں نہیں جاؤں گی ..... مجھ پر دیا کرو ..... مجھے دیوی جی کی جھینٹ نہ چڑھاؤ"۔ میں دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر جس طرف سے لڑکی کی آواز آئی تھی اس طرف

یں دونوں ہا تھے برتھا رس س سے برتھا ہوں ہے۔ بڑھا.....میر اایک ہاتھ لڑکی کے کندھے اور ایک اس کے منہ پر جاکر لگا.....اس کی آئیکھیں

اور ر خیار گیلے تھے .....وہ رور ہی تھی ..... میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا۔ دیوں تا ہے میں بیائی طرح موں سے جاری سے میرے ساتھ ہ

"میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں ۔۔۔۔۔ جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلو .۔۔۔۔ نہیں تووہ لوگ تمہیں دن نکلتے ہی مار ڈالیس گے "۔

و سہمی ہوئی آواز اڑکی کومیں نے دل سے بھائی کہا تھا۔۔۔۔۔اس پر اس کااثر ہو گیا۔۔۔۔۔ وہ سہمی ہوئی آواز ابولی۔

"باہر پجاری لوگ تو نہیں ہیں؟"۔

میں نے کہا۔

" باہر اس وقت کوئی نہیں ہے ..... وقت ضائع نہ کرو..... اگر کوئی آگیا تو تمہارے ساتھ میں بھی قتل ہو جاؤں گا"۔

میں نے لڑکی کا باز و کپڑر کھا تھا.....لڑگی اندھیرے میں دروازے کی طرف بڑھی.....

دروازے کے پاس آگر میں نے دروازے کو ٹول کر دیکھا..... پھر آہتہ سے اس کا ایک پٹ کھول دیا.....ایک بار پھر دروازہ چر چرایا..... میر ااوپر کا سانس اوپر پنیچے کا پنیچے رہ گیا..... لا کی بھی ڈر کر میرے ساتھ لگ گئے۔

دوسرے کمح ہم دروازے سے باہر نکل گئے تھے اور لڑکی میرے ساتھ رات کی تاریکی میں جھاڑیوںاور در ختوں میں بھاگتی چلی جار ہی تھی.....میر ارخ نالے کی طرف تھا۔

مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ میں لڑکی کو موت کے منہ سے نکال کرلے آیا ہول.... اڑی دبلی تلی تھی .....میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی .....نالے کے قریب پہنچ کر جہاں

در خت جھاڑیاں گنجان ہو گئیں ہم بھاگنے کی بجائے تیز تیز چلنے لگے ..... میں نے اند جیرے میں بھی دکھے لیاتھاکہ ہم رام ناتھ کے تالاب کو پیچیے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں..... مجھے حیرانی ہور ہی تھی کہ <sup>ککش</sup>می دیوی کے پجاری جو بند وقیں لے کر پھر رہے تھے کہاں غائب

ہوگئے تھے .... شاید رات کو انہوں نے زیادہ تاڑی بی لی تھی اور کہیں بے ہوش پڑے تھے..... بہر حال میں نے ہیر و کا کر دار ادا کر دیا تھااور لڑکی کو د شمنوں کے نرغے ہے نکال کر

میں سیح ست کو جارہا تھا..... آخر ہم اس جگه آگئے جہاں نالہ ندی میں سے نکل کر جنگل میں داخل ہو تاتھا .... ہم نے ندی کامل یار کیا توسامنے کندرگام ریلوے سٹیشن کی بتیاں . نظر آنے لگیں ....ان روشنیوں کو دیکھ کر میر احوصلہ بلند ہو گیااور مجھے یقین ہو گیا کہ میں

مبذب دنیا میں آگیا ہوں اور اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا..... شیشن کی ایک جانب کند پرگام کی آبادی میں بھی کہیں کہیں روشنیاں د کھائی دے رہی تھیں ..... مجھے یقین تھاکہ یباں بولیس کی چوکی بھی ہو گیاور بولیس ہماری ضرور حفاظت کرے گی، کیونکہ کسی انسان کو

کی دیوی کی جھینٹ چڑھانا قتل کے جرم کے برابر تھا۔ میں لڑکی کولے کر سیدھاکندرگام کے سٹیشن پر آگیا.....سٹیشن کی گھڑی رات کاڈیڑھ بجار ہی تھی..... پلیٹ فارم خالی پڑا تھا..... کبنگ آفس کی کھڑ کی بند تھی..... صرف ایک کرے میں ایک بابور جسر سامنے رکھے جیٹیا تھا۔۔۔۔ میں نے اس سے کلکتہ جانے والی گاڑی کے

بارے میں یو چھاتواس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ "صبح جائے گی"۔

ہم خالی بنیث فارم پر آگر ایک بند شال کے پاس جہاں تھوڑااند ھیرا تھا بیٹھ گئے .... لڑ کی سانو لے رنگ کی تھی .....اس کی عمریہی کوئی سولہ ستر ہ سال کی ہو گی .....ناک میں سرخ نگ والا کو کا تھا ..... وہ ا بھی تک ڈری ہوئی تھی ..... میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ "کھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں.....وہلوگ اب تمہار ایجھ نہیں بگاڑ سکتے..... تمہار ا نام کیاہے؟"۔

لڑکی نے آہتہ سے کہا۔

"رانی"\_

اس کے باوجود کہ ہم خطرے سے بہت حد تک دور ہو گئے تھے میں اس علاقے ہے جتنی جلدی ہوسکے نکل جانا جا ہتا تھا ۔۔۔۔ صبح ہونے میں ابھی بہت وقت تھا۔۔۔۔ لڑکی رانی بند سال کی کڑی کی دیوار سے ٹیک لگا کر سمٹ کر بیٹھی تھی .....میری نگا ہیں بار بار خالی پلیٹ فارم کا جائزہ .

لے رہی تھیں ..... ڈر صرف اس بات کا تھا کہ اگر بچاری کے قاتلوں کو اڑکی کے فرار کاعلم ہو گیا تو وہ اس کی تلاش میں ریلوے شیشن پر ضرور آئیں گے ..... پہلے میں نے سوچا کہ لڑکی کو پولیس چوکی لے جاتا ہوں ..... پھر خیال آیا کہ پولیس کی مصیبت خواہ مخواہ گلے نہ پڑجائے..... وہیں بیٹھارہا، مگر میں سکون سے نہیں بیٹھاہوا تھا..... مجھے بے چینی لگی ہو کی تھی۔

کلکتے کی طرف جانے والی ٹرین صبح کے وقت آتی تھی ..... کم از کم ریلوے کے بابونے مجھے یہی بتایا تھااور صبح تک مندر کے قاتل پجاریوں کولڑ کی کے فرار کاعلم ہوجانا یقینی تھااور

ان کالڑکی کی تلاش میں سٹیشن پر آنا بھی یقینی تھا ..... طرح طزح کے وسوسے میرے ول میں پیدا ہور ہے تھے.....رات بڑی آہتہ آہتہ گزر رہی تھی..... میں نے پیے بھی سوجا کہ لڑگی کو

ساتھ لے کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کی اگلے سٹیشن پر بیٹھ کر ٹرین کا تظار کر تا موں ساس شیشن پر بیٹھنا خطر ناک ہے سے پھر خیال آیا کہ رات کاوقت ہے سے رائے

میں جنگل پڑتا ہے۔۔۔۔۔راستہ میرادیکھاہوا بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔کہیںاس طرف ہے ان لوگوں

ہے کوئی فکل نہ آئے ....ان ہی خیالات میں گم میں لڑکی کے ساتھ بیٹھارہا.... بلیث كامائزه بھى لے رہاتھا ..... پليك فارم پر جہال سٹيشن كے آفس كادروازہ تھااس كے اندر رو آدمی باہر نکلے ....ان میں سے ایک شاید قلی تھا....اس نے کوئی بکساسر پر اٹھار کھا

... دوسر اشیشن ماسٹریااس کے دفتر کا کوئی کلرک وغیرہ تھا..... قلی نے بکس پلیٹ فارم پر ع جاکر رکھ دیا..... دوسرا آ دمی واپس دفتر میں چلا گیا..... تھوڑی دیر بعد ایک اور آ دمی ار ہوا۔۔۔۔ایک جگہ پلیٹ فارم پر ریلوے کی پٹر کی کا ایک مکر الٹک رہاتھا۔۔۔۔اس کے یاس اس نے لوہے کی موٹی سلاخ ہے اسے بجاناشروع کر دیا ..... پید گھنٹی اس بات کا اعلان تھا

رین آنے والی ہے۔

میں نے تھوڑا سکھ کاسانس لیا،لیکن ابھی رات کاوقت تھا کلکتے جانے والی ٹرین کو صبح آنا .... میں نے رانی ہے کہا کہ میں اس آدمی ہے جاکر پتہ کرتا ہوں کہ اس وقت کون سی ی آر ہی ہے ..... ہو سکتا ہے یہ گاڑی کلکتے سے آر ہی ہو ..... لڑی نے سہی ہوئی نظروں

"دىرىنەلگانا"۔

ے میری طرف دیکھااور بولی۔

میں نے کہا۔ "میں ایک منٹ میں واپس آ جاؤل گا"۔

تھنٹی بجانے والا آدمی چلا گیا تھا ..... پلیٹ فارم پر جو آدمی بکس لایا تھاوہ بکس کے اوپر

''کلکتہ ایکسپرلیں آر ہی ہے''۔

"كيايه كلكته جانے والى گاڑى ہے؟"-

"بان بابو ..... يد كلكتے جانے والى گاڑى ہے"۔ میں نے کہا۔

میں نے یو حیا۔ اس نے کہا۔

"وہ توسنا تھاکہ صبح کو آتی ہے"۔ وہ بولا۔

"تم نے غلط سنا ہے ۔۔۔۔۔ کلکتہ ایکسپرلیں اس وقت آتی ہے ۔۔۔۔۔ آج میے رائٹ ٹائم پر آر ہی ہے "۔

میں جلدی جلدی چتا لڑکی رانی کے پاس آیااور اسے بتایا کہ گاڑی آرہی ہے ....میں خاموثی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا..... اچانک جھے خیال آیا کہ میں نے ٹکٹ تولئے نہیں.....میں نہیں.....میں نہیں نے لڑکی ہے کہا۔

"میں مکٹ لے آؤں .... تم یہیں رہنا"۔

اور تیز تیز قد موں سے چلتا باہر بکنگ آفس کے پاس آگیا..... بکنگ آفس کی کھڑ کی کھل تھی.....اندر بتی جل رہی تھی..... میں نے کلکتے تک کے تھر ڈکلاس کے دو تکٹ لئے اور واپس آکرا یک ٹکٹ رانی کودے دیا۔

"اسے سنجال کرر کھنا"۔

وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔

" پجاری لوگ تو نہیں ہیں نا؟"\_

میں نے اسے تسلی دی کہ ایس کوئی بات نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ ابھی تک سب خیر خیریت ہی ہے ۔۔۔۔۔۔ ابھی تک سب خیر خیریت ہی ہے ۔۔۔۔۔۔ پلیٹ فارم ابھی تک خالی پڑا تھا۔۔۔۔۔ وہاں سوائے ہم دونوں کے اور کوئی مسافر نہیں تھا۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد دور سے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی۔۔۔۔۔ میں نے خوش ہو کر لڑک ہے کہا۔

"گاڑی آگئے ہے۔۔۔۔۔ابھی بیٹھی رہو''۔

تھوڑی ہی دیر بعد کلکتہ ایکسپرلیں آگر پلیٹ فارم پر رک گئی..... ڈبوں میں روشنی ہورہی تھی۔... ڈبوں میں روشنی ہورہی تھی..... میں رانی کولے کر تھر ڈکلاس کے ایک ڈبے میں تھس گیا..... اکثر مسافر جن میں عور تیں بھی تھیں سور ہے تھے.... میں کھڑکی میں سے برابر باہر پلیٹ فارم کا جائزہ لیے رہا تھا.... ہٹرین بھشکل دو تین منٹ رکی ہوگی.... گارڈ نے سیٹی دی اور ٹرین چل پڑی

جبٹرین کافی آ گے نکل گئی اور اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی تومیں نے خدا کا شکر اوا کیا۔ ون کا ہلکا ہلکا اجالا بھلنے لگا تھا کہ ٹرین کلکتے کے سٹیشن میں داخل ہو گئی ..... میں لڑکی کو

لے کرسٹیشن سے باہر آگیا ..... میں نے اس سے بوچھا۔ "تمہارا گھر کہاں ہے ..... میں تمہیں تمہارے ما تا پتا کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں''۔ لڑکی نے مجھے کسی محلے کانام بتایا جو میرے لئے اجنبی تھا..... میں نے اس سے کہا۔

"رکٹے والے کویہ پتہ بتادینا"۔ باہر آکر ہم نے ایک موٹر رکشالے لیا .....لڑکی نے بنگلہ زبان میں رکٹے والے کواپنے

باہر آگر ہم نے ایک موٹر رکشا کے لیا اسسان کے بٹھہ زبان یں رہے والے واپ علاقے کا پیتہ بتایا اسسار کشا چل پڑا اسسان کی روشنی چار وں طرف بھیل چکی تھی، جب ہمارا رکشا شہر کے ایک دور دراز غریبانہ سے گنجان آباد محلے میں داخل ہو گیا اسسانٹی نے دکشے والے کواپی زبان میں ایک طرف چلنے کو کہا اسسانک جگہ بوسیدہ می جھونپڑیاں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں سسان میں سے ایک جھونپڑے میں لڑکی کے مال باپ رہتے تھے سسانئ کی ہوئی تھیں ایک جھونپڑی کہا ۔ اندر سے لڑکی کے اونجی اونجی رونے کی آواز آنے دوڑ کر اپنی جھونپڑی میں گئی ساندر سے لڑکی کے اونجی اونجی رونے کی آواز آنے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی سسد دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے اور بنگلہ زبان میں ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی سسد دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے اور بنگلہ زبان میں ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی سسد دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے دروازے میں ساڑھی سائھ جھک کر میرا شکر یہ اداکر نے گئے ۔۔۔۔۔ لڑکی بھی جھونپڑی کے دروازے میں ساڑھی

کے پلو سے آنسو پو تجھتی آن کھڑی ہوئی .....میں نے کہا۔ "رانی کواب کچھ روز باہر نہ نکلنے دینا"۔

یہ کہہ کر میں رکتے میں بیٹھ گیااور اے لوئر چت پور روڈ کی طرف چلنے کو کہا..... سراج بلڈنگ میں آپکر جب میں نے جان کواپناساراایڈونچر سنایا تووہ جیرت کی تصویر بنامیری طرف دیکھارہا.....پھر کہنے لگا۔

"اس بار توجو ہو گیاسو ہو گیا، مگر آئندہ الی حماقت مجھی نہ کرنا ......تم یہاں کے بچاری لوگوں کو نہیں جانے ..... کشمی دیوی کی جھینٹ کا معاملہ ان کا دھرم کا معاملہ ہے ..... تم خوش قسمت ہو کہ خود بھی زندہ سلامت واپس آگئے ..... یہاں کولوٹولہ سٹریٹ میں کشمی دیوی کا

مندرہے ۔۔۔۔۔ خدا کے لئے اس مندر کے قریب بھی نہ پھٹکنا''۔ میں نے ہنس کر کہا۔

"یاران ہاتوں کو چھوڑواور مجھے ناشتہ کراؤ ..... کل سے میٹھے چنے کھار ہاہوں"۔ جان ایک پرانے رجٹر پر کچھ حساب کتاب لکھ رہاتھا ..... کہنے لگا۔ "میں نے توناشتہ کر لیا ہے ..... تم نیچے جاکر ناشتہ کر آؤ"۔

سراج بلڈنگ کی د کانوں میں ایک حجو ٹاسا بنگلہ ریستوران تھا..... میں نے وہاں بیٹھ کر ناشته کیااور پان والے کی د کان پر آگیا..... میں مجھی مجھی یو نہی شوقیہ سگریٹ بی لیاکر تاتھا..... اس وقت میراسگریٹ پینے کو جی جاہ رہا تھا ..... میں نے قینچی کا ایک سگریٹ لیا اور وہن کھڑے ہو کر سگریٹ پینے لگا ۔۔۔۔ یان والے کی دکان پر ریڈیو لگا ہوا تھا اور بنگلہ گیت گائے جارے تھ .... سر ک پر سے ٹرام گزر گئی .... میں اسے دور تک جاتے دیکھار ہا... یان سگریٹ والے نے د کان میں اگر بتیاں سلگار کھی تھیں .....میں وہیں ایک طرف کھڑ اسگریٹ پیتارہا.... میرے قریب ہی ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا بنگالی بجلی کے تھے کے ساتھ لگ کر بیزی لی رہاتھا..... غیر ارادی طور پر میری نگاہ اس پر بڑی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے ہے مجھے دیکھے رہاتھا..... آئکھیں چار ہوتے ہی وہ دوسری طرف دیکھنے لگا.....میں نے کوئی خیال نہ کیا..... سگریٹ ختم کر کے میں نے اسے سڑک پر پھینکا اور واپس جانے کے لئے مڑا تو میں نے دیکھاکہ بجل کے تھیے کے ساتھ لگ کر کھڑا بنگالی مجھے مسلسل گھور رہاتھا.....اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بھی اسے غور سے دیکھا تواسے بہچان لیا ..... مجھے یاد آگیا کہ جب میں اچھوت لڑکی رانی کواس کے ماتا پتا کے حوالے کر کے واپس جانے لگا تھا تو یہ بنگال جھو نپڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑ اہماری طرف د کچھ رہا تھا .....اس وقت میں نے اسے محض ایک اتفاق خیال کیااوراس کاخیال دل ہے نکال دیا،اوپراینے دوست جان کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ جان اس وقت سلولائیڈ کے جھوٹے چوکور ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ایک ڈیے میں رکھ رہا تھا.... میں نے کہا۔

"یار مجھے بے حد نیند آر ہی ہے ..... ساری رات کا جاگا ہوا ہوں ..... میں تو سونے لگا

وه بولا۔

"سوجاؤ.....سوجاؤ"۔

میں دیوار کے ساتھ جو پرانی چارپائی بچھی رہتی تھی اس پرلیٹ گیا ..... لیٹتے ہی مجھ پر گی طاری ہونے لگی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا .....شام ہور ہی تھی جب جان نے مجھے .....کہنے لگا۔

"الهويار ..... باقى رات كوسولينا" \_

اں وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے لئے اتنی گہری نیندسونا کس قدر ضروری تھا..... ہالکل تازہ دم تھا..... جان نے کہا۔

"میں ذکر یاسٹریٹ جیا کے پاس جارہا ہوں .....انہیں بچھلے پندرہ دنوں کا حساب تکھوانا ،.... مجھے وہاں دس نج جائیں گے"۔

میں نے کہا۔

"میں اس بھوت بنگلے میں اکیلا بیٹھ کر کیا کروں گا"۔

وه بولا\_

"پیراڈائزٹاکیزمیں مار دھاڑی انگریزی فلم لگی ہے .....وہ دیکھنے چلے جاؤ .....وقت بھی ، اوقت بھی ، اوقت بھی ، او م

مجھاس کی میہ تجویز پیند آئی ..... میں نے کہا۔

" ٹھیک ہے"۔

ال وقت پہلے شوکا ٹائم ہورہاتھا.... میں پیراڈ ائز سینماکی طرف اور جان ذکریا سٹریٹ ، مطرف چل دیا ۔... سینماہؤس ٹرام کارکی روٹ میں تھا اور ہماری بلڈنگ سے دور تھا..... نُران بلڈنگ سے نکل کر سامنے والے ٹرام کار کے سٹاپ پر کھڑا ہو گیا.... دو تین اور کی سٹر بھی کھڑے تھے.... اتنے میں ایک میلکے نیلے رنگ کی ساڑھی والی عورت بھی ایک میلکے نیلے رنگ کی ساڑھی والی عورت بھی ایک میلول کا گھڑی ہو گئی.... اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں رجنی گندھا کے پھول لگا

رکھے تھے .....اس کارنگ عام بنگالی عور توں کی طرح سانولا نہیں تھابلکہ کھاتا ہواگورارنگ تھا..... میں نے اے ایک عام نظرے دیکھااور جیسے اسے بھول گیا.....اتنے میں مُن مُن کی آواز بیداکرتی ٹرام آکر ہمارے قریب رک گئی..... میں بھی اس میں سوار ہو گیا۔

نیلی ساڑھی والی عورت بھی سوار ہو گئی۔۔۔۔ میرے ساتھ والی سیٹ خالی دیکھ کرور میرے ساتھ آکر بیٹھ گئی۔۔۔۔اس کے بیٹھتے ہی مجھے ایو ننگ ان پیرس کی خوشبو آئی۔۔۔۔اس زمانے میں سے پر فیوم بڑی پاپولر تھی اور اس کی نیلے رنگ کی شیشی ہوا کرتی تھی۔۔۔۔اس عورت نے بھی یہی پر فیوم لگار کھی تھی۔۔۔۔۔اس کا جہم کسی کسی وقت چلتی ٹرام کے ملکے ملکے پچکولوں میں میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔۔۔۔۔ پہلی بارٹرام کے موڑ کا شیخ ہوئے اس کا جم میرے ساتھ لگا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"سوری!"۔

پیراڈائز سینما کے ساپ پرٹرام رکی تومیں جلدی سے بنیج از گیا، کیونکہ ٹرام زیادہ دیر نہیں رکا کرتی تھی ..... لوگ چلتی ٹرام کار میں بھی چڑھ جایا کرتے تھے ..... پیراڈائز سینمایں كافي رش تها..... مين عام طور بر سيئتر كلاس مين بيشتا تها، كيونكه سيئتر كلاس سينما كي سكرين لینی پردهٔ سیمیں سے نہ توزیادہ دور ہوتی تھی اور نہ اتنا قریب ہوتی تھی کہ سر اٹھا کر فلم دیکھی پڑے ..... سینڈ کلاس کی بکنگ پر بھی قطار گئی تھی ..... میں نے قطار میں کھڑے ہو کر مکٹ خریدااور سینمانال میں آگر در میان والی کر سیوں کی قطار میں بیٹھ گیا..... ہال تقریباً خالی بڑا تھا.....اس سینماہاؤس کاہال بہت بڑا تھا..... ہیہ بھی کسی زمانے میں تھیٹر ہوا کرتا تھااور یہال آغا حشر کاشمیری کے سنچ ڈرامے ہوا کرتے تھ .....اتنے بڑے ہال کو دیکھتے ہوئے باہر گا رش کچھ بھی نہیں تھا..... آہتہ آہتہ ہال میں لوگ آنا شروع ہو گئے..... بعض مردا پخ بال بچوں کولے کر آئے ہوئے تھے .... شوٹھیک ساڑھے چھ بجے شام شروع ہو جاتا تھا پہلی تھنٹی بج چک تھی .... تیسری تھنٹی بجنے کے بعد ہال کی بتیا<u>ں</u> گل کردی جاتی تھیں اور سكرين پر كمرشل يا آنے والى فلموں كى سلائيڈيں آئى شروع ہوجاتى تھيں .... اس كے بعد آنے والی فلموں کے عمونے و کھائے جاتے تھے اور پھر فلم شروع ہو جاتی تھی..... میں ا<sup>پی</sup>

بر بینیاا چیوت لڑکی رانی کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ خدانے اس کی زندگی لکھی ہوئی راور نج گئی ورنہ اس کاان خالموں کی قید سے زندہ نج کر نکل آنانا ممکن تھا ..... تیسری گھنٹی اور سینماہال کی بتیاں ایک ایک کر کے گل ہو گئیں .....ہال میں اند هیر اہو گیااور سکرین پر ایڈ میں دکھائی جانے لگیں۔

مجھے ان میں سے دو سلائیڈیں یاد رہ گئی ہیں ..... ایک سلائیڈ اس زمانے کے مشہور ن ساز ادارے ہے یی منگارام کے بسکٹول کی سلائیڈ تھی اور دوسری لیٹن جائے کی رائیڈ تھی ..... سلائیڈیں انگریزی اور بنگلہ زبان میں تھیں ..... اتنے میں کوئی میرے ساتھ ل خالی سیٹ پر آکر بیٹھ گیا .... میں نے کوئی خیال نہ کیااور سلائیڈیر لکھی ہوئی انگریزی پڑھتا ا احالک مجھے ایوننگ ان پیرس کی خوشبو آئی ..... میں نے گردن مور کر دیکھا ..... رین پر سلائیڈوں کی چک کی وجہ سے ہال میں ہلکی جاندنی کی طرح کی روشنی کاغبار سا پھیلا والحا .....و هيمي حاندني كے اس غبار ميں ميں نے اپني ساتھ والى سيث ير بيٹھي ہوئي عورت كو یان لیا..... یہ وہی رجنی گندھا کے جوڑے والی عورت تھی جوٹرام میں میرے ساتھ بیٹھی ن ..... میں نے ول میں سوچا کہ عجیب انفاق ہے ..... یہ عورت ٹرام کار میں بھی میرے اتھ بیٹھی تھی اور سینماہاؤس میں بھی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہے ..... بھی بھی ایسا بعاتا ہے .... میں نے سوچا اور اپنی نظریں پرد و سیمیں لینی سکرین کی طرف کرلیں .... ان پراب آنے والی فلموں کے نمونے دکھائے جارہے تھے ..... مجھے یاد ہے ال نواول ُى ذَارُ يكٹر محبوب كى مشہور زمانه فلم" روٹی "كا بھى نمونه تھاجس كى ہير وئن اخترى بائی فیض الی تھی..... نمونوں کے بعد انگریزی فلم شروع ہو گئی..... اس زمانے میں ہمبئی، کلکتہ اور اس ایسے بڑے شہروں کی ریل گاڑیوں اور سینما ہالوں کی سیکنڈ کلاس اور انٹر کلاس میں ار میں اور مر د ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے.....ریل گاڑیوں کی تو تھر ڈ کلاس میں بھی مرد أرم انتصر بیٹھتے تھے....اس بات کو ہر گز معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا.....اس کو بڑا نار مل

میر امز اج بھی اس زمانے کا مزاج تھااور میں نے بھی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی

تھی کہ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ..... ہاں یہ خیال ضرور آیاتی ہے کیسا اتفاق ہے کہ جو عورت ٹرام کار میں میرے ساتھ بلیٹھی تھی وہی عورت سینماہال میر میرے ساتھ بلیٹھی ہے ..... پھر میں بھی اے ایک اتفاق سمجھ کر بھول گیا..... یہ توجمجے بھر میں معلوم ہوا کہ ایساایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جارہا تھا..... فلم شروع ہو پی تھی.... جاسوی فلم تھی....اس کا آغاز بھی بڑے حیرت انگیز انداز میں ہواتھا.... میں فلم

و کیھنے میں محو تھا ..... میر ادایاں ہاتھ سیٹ کے بازو پر تھا ..... عورت کا ہاتھ ساتھ والی سین کے بازو پر تھا .... اچانگ میں نے اپنے ہاتھ پر عورت کے ہاتھ کی دو انگلیاں محس

کیں..... میں نے ذرامڑ کر دیکھا.....عورت نے جلدی ہے انگلیاں ہٹالیں۔ مجھے عورت کی بیہ حرکت بڑی عجیب اور غیر معمولی لگی ..... مجھے کیا معلوم تھاکہ ور عورت با قاعدہ ایک منصوبے کے مطابق ایبا کررہی ہے ..... کچھ وقت خاموش سے گزر

گیا....اس کے بعد عورت نے اپناہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا..... میر اہاتھ سیٹ پر جیے سن ہو کر رہ گیا ..... میرے جسم میں عجیب قشم کا ہیجان سا پیدا ہونے لگا.... میں نے

عورت کے ہاتھ کے نیچے سے اپناہاتھ چیچیے تھینچ لیا ....اس کے بعد اس عورت نے ال قسم

کی کوئی حرکت نہ کی ..... جب انٹر ول ہواتو عورت نے میری طرف دیکھ کر ملکے ہے مبم کے ساتھ بڑی صاف ار دومیں کہا۔

" برونی د کچیپ فلم ہے"۔

میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

میں عورت ہے آئکھیں چار کرتے ہوئے گھبر ار ہاتھا .... مجھے یوں شرم <sup>می محمور</sup> ہور ہی تھی جیسے مجھ سے کوئی نازیباحر کت سر زد ہو گئی ہو، مگر وہ عورت مجھے مسلسل دیجھ ا<sup>ری</sup> تھی.....اس کی آنکھوں میں ایک مقناطیسی کشش تھی..... یا مجھے محسوس ہورہی تھی ایسے محسوس ہورہا تھا کہ وہ عورت مجھے اپنے طلسمی حلقے میں لےرہی ہے....کہنے لگی-"تم بنگال کے نہیں لگتے ..... پنجاب سے آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

" ہاں .... پنجاب کے شہرامر تسرے آیا ہوں"۔

اب وہ مسکرار ہی تھی.... کہنے لگی۔

"میں تمہارارنگ روپ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ تم پنجابی ہو ..... کیانام ہے تمہارا؟"۔

میں نے اسے اپنانام بتایا .... کہنے لگی۔

«تم مسلمان ہو ..... یہ تو بردی احجی بات ہوئی ہے ..... میں بھی مسلمان ہوں ..... میر ا نام نسیہ ہے .... ولی میں جمارا گھر ہے .... میں ولی کے اندرا پر ستھا کا کج میں لیکچرار ہوں..... آج کل میں ہندود ھرم پرریسر چورک کر دہی ہوں....اس سلسلے میں میں بنگال

کے مندروں کا جائزہ لینے آئی ہوں .... میں یہاں لڑکیوں کے ایک ہوشل میں تھہری

ہوئی ہوں''۔'

میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ وہ مسلمان ہو کر ہندود ھرم پرریسرچ کیوں کرر ہی ہے..... مجھے اتنااس وقت شعور نہیں تھا..... دوسرے مجھے اس ہے اتنی زیادہ ذکیجیں بھی نہیں

تھی..... پھراس نے خود ہی کہا۔

"جب میں نے تمہیں ٹرام کار کے ساٹ پر دیکھا تو پتہ نہیں کیوں تم مجھے بڑے اچھے لگے.... یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی آج پیراڈائز میں فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا ہوا

تھا.... تم كہال مھرے ہو؟"۔

میں نے اسے بتادیا کہ میں لوئر جیت پور روڈ پر اپنے ایک دوست کے پاس تھہرا ہوا ہوں..... یہ بات جھےاہے نہیں بتانی جاہئے تھی، مگرا یک تووہ میری نوجوانی کازمانہ تھا،جب

آدمی پر جذبات کا غلبہ زیادہ ہو تا ہے .... دوسرے میں شروع ہی سے بہت زیادہ جذباتی تها..... بإف ٹائم ختم ہو گیا..... بال میں اند هیر اہو گیا..... فلم دوبارہ شروع ہو گئ..... کچھ دیر

کے بعد اس عورت نے ایک بار پھر میرے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ دیا .... میں نے ہاتھ بیچھے کرنا عِاباتواس نے میر اہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا .....ایک بار تو مجھے بسینہ آگیا ..... فلم ختم ہوئی تو

سینماہاؤس نے باہر آگراس عورت نے مجھ سے کہا۔

"چلو کہیں چل کر کافی پیتے ہیں"۔

میں جبوٹ نہیں بولوں گا ۔۔۔۔۔اس وقت میر ابھی اس کے ساتھ کافی پینے کو جی چاہرہا تھا۔۔۔۔۔ بس یو نہی وہ عورت مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔۔۔۔۔ایسے حالات میں تو عقلمند سے عقلمنہ آدمی بھی ایک بارچکر کھا جاتا ہے اور میرے اندر تو عقل کی پہلے ہی بہت کمی تھی اور صرف جذبات ہی جذبات تھے، جو اس عمر میں آگ ہوتے ہیں۔

بوندا باندی بھی شروع ہو گئی جس نے ماحول کو اور زیادہ رومانئک بنادیا..... ہم نیکسی رکٹے کاانتظار کرنے لگے.....وہ پولی۔

"ریستوران کو چھوڑو..... ہوسٹل چلتے ہیں..... وہاں ایک مہمان کو ساتھ لانے کی ا اجازت ہے ..... میں اینے ہاتھ سے کافی بناکر تمہمیں پلاؤں گی"۔

میں پہلے ہی رومانوی فضامیں اڑر ہاتھا.....اس نے بیہ بات کہی تو پر واز پچھے اور بلند ہو گئی اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔

اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔

ہاری میکسی کلکتہ شہر کی مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی جب بالی گنج کے قریب سپنجی اس عورت نے کہاجو میرے ساتھ ہی سپچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔

"میراخیال ہے اس وقت گر لز ہوشل میں نہیں جاتے …… یہاں میری دلی کی ایک سہلی رہتی ہے ……اس کے مکان پر چل کر کافی پیتے ہیں"۔

ئیسی نے جب خضر پور بستی کارخ کیا تو میں نے اس سے بو چھا۔ "تمہاری سہیلی خضر پور میں رہتی ہے کیا؟"۔

اس نے کہا۔ "ہاں.....اکیلی رہتی ہے.....ایک جگہ ملازمت کرتی ہے....اس نے شادی نہیں کی " یہ ساری باتیں مجھے اچھی لگیں کہ وہاں تنہائی میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔۔۔۔ میں نے ایک لیجے کے لئے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ عورت جو بالکل اجنبی ہے اور ایک دم میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ آخریہ مجھ پراتی مہربان کیوں ہور ہی ہے۔۔۔۔۔اس کی بہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو میں شروع ہی ہے عاشق مزاج واقع ہواتھا اور دوسر ہے میں عمر کی جم منزل سے گزرر ہاتھا اس عمر میں انسان اس قتم کی باتیں نہیں سوچا کرتا۔۔۔۔ وہ بے دھڑک نہر میں چھلانگ لگانے والی عمر ہوتی ہے۔۔۔۔۔اس عمر میں یہ نہیں سوچا کرتے کہ نہر کا پانی کتا گہرا ہے اور ہمیں تیرنا کتنا آتا ہے۔۔۔۔۔ میں تو اس عمر میں نہر میں بے وھڑک چھلانگ لگادیتا ہوں۔۔۔۔۔ میں میر اکیا یو چھنا۔

وہ عورت جس نے مجھے اپنانام نسیمہ بتایا تھااور کہا تھا کہ میں دلی شہر سے یہاں کلکتے میں ہندود یو مالا پر ریسر چ کرنے آئی ہوں اور اندرا پر ستھاکا لج میں لیکچرار ہوں اور میں نے فور ا اس کی ہر بات پر یقین کر لیا تھا، راستے میں مجھ سے اپنے دلی والے کا لج کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ کرتی رہی۔

اس وقت تک شام کا اند هیراکانی گہرا ہو گیا تھا اور کلکتے کی روشنیاں جگمگانے گئی میں سسسسامنے خضر پور بہتی کی جھلملاتی روشنیاں دکھائی دیں تواس عورت نے ٹیکسی والے کو دائیں جانب چلنے کو کہا ۔۔۔۔۔ وائیں جانب خیر پور بہتی کی ایک نئی چھوٹی می کالونی تھی ۔۔۔۔۔ فلیٹوں والی پر انی عمار تیں بھی تھیں اور کہیں کہیں ڈھلواں چھتوں والے اک منز لہ مکان بھی فلیٹوں والی پر انی عمار تیں بھی تھیں اور کہیں کہیں ڈھلواں چھتوں والے اک منز لہ مکان بھی تھے ۔۔۔۔۔ اس نے ایک چھ سات منز لہ عمارت کے کونے میں شکسی رکوائی اور ہم باہر آگئے ۔۔۔۔۔ شکسی کا بل اس نے خود ہی دیا ۔۔۔۔۔ بھی نہ دینے دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کی دلی والی سبیلی کا فلیٹ دوسر کی منز ل پر تھا۔۔۔۔۔۔ اس کی حملے کی کر بردی خوش ہوئی ۔۔۔۔۔ کہتے گئی۔۔۔۔۔۔ طاہرہ تھا۔۔۔۔۔ وہ بھی مجھے دکھے کر بردی خوش ہوئی ۔۔۔۔۔ کہتے گئی۔۔

"آپلوگ بیٹھ کر باتیں کریں .....میں آپ کے لئے کافی بناکر لاتی ہوں"۔ معمولی سجا ہوا چھوٹا سافلیٹ تھا..... ناریل کے تیل کی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی...۔ ناریل کا در خت جتنا مجھے اچھالگتا ہے اس کے تیل کی بو مجھے اتن ہی بری لگتی ہے..... جیرے

پین اور لڑکین کا بڑا حصہ ایسے علاقوں میں گزراہے جہاں ناریل کے ذرخت جھنڈوں کی مورت میں اگتے تھے اور بڑے سر سنر ہوتے تھے اور بارشوں اور تیز ہواؤں میں خوب ہراتے تھے ۔۔۔۔۔ میں بارش میں بھیگتے اور تیز سمندری ہواؤں میں ناریل کے درختوں کو ہراتے بڑے شوق ہے دیکھا کر تا تھااور ویر تک ان کے پاس کھڑے رہتا تھا، کیکن جب کوئی عورت سر میں ناریل کا تیل لگائے میرے قریب سے گزرجاتی تھی تو میں دوڑ لگادیتا تھا۔ ماریل کا تیل میری نئ نئ دوست عورت نسیمہ کی کالی سہیلی نے اپنے سر میں لگار کھا ناریل کا تیل میری نئ نئ دوست عورت نسیمہ کی کالی سہیلی نے اپنے سر میں لگار کھا

دوسری چیز کوشامل کر لیاجائے تو دہ غائب ہو جاتی ہے ..... پھر گرم پانی میں جائے کی کیلی پیتال ہیں دوسری چیز کوشامل کر لیاجائے تو دہ خاتی ہے اور ہیں مہیں نہیں ہوتی وہ ملتی ہے تو صرف ان لوگوں سے ملتی ہے اور صرف ان لوگوں کو ہی اپنے جلال و جمال کا دیدار کراتی ہے جو صرف اس کو پیار کرتے ہیں ..... اس کے ساتھ گلاب جامنوں ..... رس گلوں اور سموسوں اور جانے کس کس الا بلا کو شامل کرنے والوں سے پر دہ پوش ہو جاتی ہے۔

چائے اپنے ساتھ کسی دوسرے کی موجودگی گوارا نہیں کرتی.....اس کی محبت میں کسی

ر آئی....اس کے آنے ہی آمرے میں ناریل کے تیل کی بو بھی واپس آ گئی.... چنانچہ جب منہد نے کہا۔

"ميراخيال ۽ اب جميں چلنا چاہئے"۔

یر یں ہے جہ میں ہ تو میں اس سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا ۔۔۔۔۔ فلیٹ سے باہر آکر میں نے تازہ بارش والی ہوامیں رو تین لیے لیے سانس لئے تو مجھے ہوش آیا ۔۔۔۔۔ ہم نے ایک ٹیکسی لے لی۔۔۔۔ نسیمہ نے کہا۔ «میں تمہیں پہلے لوئر چت پورروڈ پر چھوڑ کر پھرا پنے ہوشل میں جاؤں گی"۔

یں 'دیں چہ ' ۔ پ ۔ پ 'میکسی چل پڑی.....اس عورت نے میراہا تھ تھام کر کہا۔ ''میٹر ومیں ایک بڑی اچھی فلم گئی ہے .....کیوںنہ کل اس کامٹنی شود یکھاجائے''۔

"میٹرومیں ایک برق اپنی می کے جسسیوں کی است میں ایک ہوتا ہوتا تھا۔۔۔۔ میں نے فورا کہا۔ میں توہر وقت اس عورت کے ساتھ سینماہال میں بیضار ہناچاہتا تھا۔۔۔۔ میں نے فورا کہا۔ "ضرور دیکھیں گے۔۔۔۔ میں میٹنی شو کے وقت میٹروسینما پہنچ جاؤں گا"۔

وه بولی۔

ر ابری۔ "تم وہاں اسلے میر اانتظار کیوں کر و بھلا؟ تم چت پورروڈوالے چوک کے ٹرام شاپ پر میر اانتظار کرنا۔۔۔۔ میں فیکسی لے کر ٹھیک تین بجے وہاں سے تمہیں لے لوں گی"۔ پر میر اانتظار کرنا۔۔۔۔ میں فیکسی لے کر ٹھیک تین بجے وہاں سے تمہیں ہے اور اس کے مسل اور اس مسکل تر

پر میر اانظار کرنا ..... میں تملیسی لے کر تھیک مین بجے وہاں سے میں سے وں و ۔ اس نے مجھے چت بور روڈ کے چوک میں اتار دیا اور مجھ سے ہاتھ ملاکر مسکراتے ۔ ۔ بری

- ایک تین بجے ٹرام شاپ پر موجو در ہنامیں ٹھیک وقت پر آ جاؤں گی"۔ "کل تین بجے ٹرام شاپ پر موجو در ہنامیں ٹھیک وقت پر آ جاؤں گی"۔

اور وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے رخصت ہو گئی۔

اوروہ سرائے اول کا سالت کے مجھے میں تو جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا.... دنیا کی ہر شے سوائے ناریل کے تیل کے مجھے خوبصورت لگنے لگی تھی.... اس وقت رات کے آٹھ ساڑھے آٹھ کا وقت تھا.... میرا

روست جان فلیٹ پر ہی تھا..... مجھے دیکھتے ہی بولا۔ ''کہاں آوارہ گر دیاں کرتے پھرتے ہو''۔

ہماں ہورہ سیاں میں نے پرانے صوفے پر ہیٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔

میں نے پرائے صوفے پر بیصے ہوئے ہوئ ۔دو۔ دلکیا بتاؤں یار ..... غلطی سے امجد سے ہوٹل کی طرف نکل گیا تھا..... وہاں ایک رشتے دار پردہ پوش کا لفظ میرے قلم سے ایک عرصے کے بعد نکلا ہے ..... یہ لفظ مجھے پنہ اسکا کھوں کروڑوں لفظ میری قلم سے اب تک نکل چکے ہیں ..... نہ جانے ابھی کتن لاکھوں کروڑوں لفظ میرے قلم کے نہاں خانوں کی تاریکیوں میں بے زبانی کی حالت میں سو رہے ہوں گے ..... عجیب بھول بھلیاں ہیں ..... عجیب چکر ہے ..... تھوڑا ساسمجھ میں آتا ہے ..... بہت سامنہ چھیا کر بھاگ جا تا ہے ..... پردہ پوش ہوجا تا ہے۔

کالی عورت طاہرہ ہم دونوں کو فلیٹ پر اکیلا چھوڑ کر خضر پور بستی میں ہی اپنی کسی رشتے دار عورت سے ملنے چلی گئی۔۔۔۔ میں اور پیراڈ ائز سینما ہاؤس میں ملی ہوئی عورت نسیمہ فلیٹ

میں اکیلے بیٹھے کافی چیتے اور باتیں کرتے رہے .....دہ ہندود یو مالا کے بارے میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ کرتی رہی ....اس نی کچھ بچھ باتیں مجھے یادرہ گئی ہیں ..... کہنے گئی۔ "ہندوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہے .... نہ ان کی کوئی آسانی کتاب ہے، نہ ان کی کوئی

وہ مجھ سے اس قتم کی باتیں کرتی رہی ..... باتوں کے در میان وہ مجھ پر ایک آوھ محبت کی نگاہ بھی ڈال لیتی ..... میں اس کی اس نگاہ کا منتظر رہتا تھا..... کچھ دیر کے بعد کالی طاہر ہ بھی بنبو آرہی تھی.....ہم مکٹ لے کر سینماہال میں بیٹھ گئے..... کوئی انگریزی فلم تھی....

یں بڑی بور لگی.....نسیمہ نے کہا۔ " يوفلم ديھنے سے تو بہتر ہے كہ ہم طاہرہ كے فليك پر چل كر كافى پيتے ہيں اور باتيں

طاہرہ کانام سنتے ہی مجھے ناریل کے تیل کی ہو آنے لگی .....میں نے جلدی سے کہا۔

«نہیں نہیں سیبوہ بہت دور ہے ..... ہم کسی ریستوران میں بیٹھ جاتے ہیں "۔ نسمہ نے میرا مشورہ قبول کرلیااور ہم ہارڈنگ اسکوائر کے ایک بڑے خوبصورت

ریستوران میں آگر بیٹھ گئے ..... نسیمہ نے کافی اور سینڈ و چز کا آرڈر دیااور اپنے پرس میں سے ایک چھوٹاسا پیک نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا۔

"میں نے تمہارے لئے ایک جھوٹا ساتھنہ خریداہے"۔ " يه كيابي ؟ "ميں نے پيك كود كھتے ہوئے يو چھا۔

اس نے کہا۔ "کھول کر دیکھو"۔ میں نے پیک کو کھولا تووہ اس زمانے کا ایک مشہور مردانہ پر فیوم تھا..... میں نے کہا۔

"تم نے یہ کیوں تکلف کیا"۔ کہنے لگی۔ " يه ميں نے اپنی خوشی کے لئے کيا ہے ..... تم اس میں دخل ندوو ..... یہ ټاؤ تمهیں پیند

" په پر فيوم تومير اپنديده پر فيوم ہے ..... بہت بہت شکر پيا!"۔ ہم کافی دیر تک ریستوران میں بیٹھے رہے .....وہ اب مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگی تھی .....وہ مجھ سے عمر میں بردی تھی ..... میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جھجک رہاتھا، جکہدوہ بڑی ہے باک سے میرے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرر ہی تھی ....کہنے گی۔ '' کینے! تیرے اس رشتے دار نے تمہارے گھر اطلاع کر ذی تو تمہارے والد صاحب ہنٹر لے کریہاں پہنچ جائیں گے"۔ میں نے کہا۔

مل گیا.....وہ تھنچ کر گھرلے گیا..... بڑی مشکل ہے جان چیٹر اکو بھاگا ہوں''۔

"الی بات نہیں ہو گی ..... میں ان سے کہہ آیا ہوں کہ میرے بیے ختم ہوگئے ہیں ..... میں کل واپس امر تسر جار ہاہوں"۔ میں نے جان کو بالکل نہ بتایا کہ میٹنی شومیں مجھے ایک بڑی خوبصورت عورت ملی تھی جس کے ساتھ میں نے اس کی سہلی کے فلیٹ پر کافی بھی لی تھی ۔۔۔۔میں جان سے اپنی محبت

کوراز ہی میں رکھنا جا ہتا تھا..... مجھے یقین تھا کہ وہ یا تو میر انداق اڑائے گااور یا پھر مجھے تھیحتیں كرنى شروع كردے گااور محبت كے معاملے ميں تقيحتيں زہر لگتى ہيں.....اس خيال سے كه جان کل پھر مجھے بولنے لگے گامیں نے پہلے ہی اے بنادیا کہ کل مجھے میرے رشتے دار بزرگ نے شام کو پھر بلایا ہے ۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے مجھے وہاں دیر ہو جائے ۔۔۔۔۔ جان نے بنیازی سے کالی میں کچھاندراج کرتے ہوئے کہا۔ "جوجی میں آئے کروبابا"۔

میرے جو جی میں آتا تھا میں کر رہا تھا..... پہلے میں اپنے دوست جان کو سب کچھ بتادیا کر تا تھا مگراب اس ہے اپنی ہر کارروائی پوشیدہ رکھ رہا تھا..... صرف اس خیال ہے کہ جو پچھ میں کررہا ہوں وہ مجھے نہیں کرنے دے گا ..... اور جو کچھ میں کررہا تھاوہ میں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ دوسرے روز میں سہ پہر کے تین بجنے میں ابھی پانچ منٹ باقی تھے کہ لوئز چت پورروڈ کے ٹرام شاپ پر آکر کھڑا ہو گیااور نسیمہ کاانظار کرنے لگا..... دس پندرہ من بعد ایک

نیکسی میرے قریب آگرر کی .....نسیمه اس میں بیٹھی ہوئی تھی....اس نے کہا۔ "سور ی! میں لیٹ ہو گئی"\_ ہم میٹروسینماکی طرف چل پڑے .... آجاس کے لباس میں سے ایک نے پر فیوم کی

"تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو ..... جی چا ہتا ہے تم سے شادی کر لوں، مگر تم عمر میں جم ہے چھوٹے ہو ....اس لئے ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں گے ..... میں کچھ روزاور کلکتے میں ہوں ....ا پناریس چورک ختم ہوتے ہی دلی واپس چلی جاؤں گی .....کیا تم بھی میرے ساتھ چلوگے ''۔

مجھے اس کے ساتھ جانے میں کیااعتراض ہوسکتا تھا.....ان دنوں تو میراجد ھر منہ اٹھتا تھاچل پڑتا تھااوریہ تومیرے دل کامعاملہ تھا.....میں نے فور اُکہا۔

"میں ضرور تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن"۔

"لیکن کیا؟"اس نے پوچھا۔

سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نصیب نہ ہوئی۔

میں نے کہا۔

"تتہیں میرے ساتھ دیکھ کر کوئیاعتراض تو نہیں کرے گا"۔ وہ ہنس پڑی۔

"میں دلی میں ایک الگ تھلگ جگہ پر رہتی ہوں اور کسی ہے نہیں ملتی"۔ شام ہو چکی تھی ..... ہم ریستوران سے نکل آئے .... نسیمہ نے کہا کہ وہ کل شام کو

آئے گی ..... طے یہ ہوا کہ ہم کسی دو سرے ریستوران میں بیٹھ کراکٹھے کھانا کھا ئیں گے.... وہ مجھے میرے ٹرام سٹاپ پر چھوڑ کر چلی گئی..... آج محبت کا نشہ پہلے سے بچھ زیادہ تھا..... مجھے روز بروز اس عورت کی محبت کا نشہ چڑ ھتا جارہا تھا..... تھی توبیہ میری حماقت لیکن میں

ا گلے دن رات کو ہم نے ایک فیشن ایبل ریستوران میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور خوب باتیں کیں....وہ کہنے لگی۔

ا ہے دل کی بات آپ کو ہتا تا ہوں کہ جتنی لذت اور خوشی مجھے اس حماقت میں ملی اس عمر میں

"کل میں یہال ہے تھوڑی دور ایک قدیم مندر دیکھنے جارہی ہوں....اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رام چندر جی این بن باس کے زمانے میں اس مندر میں کچھ دن رے تھے .... ان دنوں تو یہ مندر کھنڈر بن چکاہے، لیکن کہتے ہیں کہ جس تالاب میں رام

چندر جی نے اشنان کیا تھاوہ ابھی تک موجود ہے اور اس میں پانی بھی بھر اربتا ہے "۔ اس عورت نے کچھ ایسے پراسر ار طریقے سے مندر کے بارے میں بتایا کہ میرے دل میں بھی اے دیکھنے کا شوق بیدا ہو گیا .....میں نے کہا۔ "په مندرکس جگه پر داقع ہے؟"-

" بہاں سے ہمیں بذر بعد ٹرین چندر نگر جانا ہو گا ..... وہاں سے ہم دریائے ہگلی کشتی کے ذریعے پار کریں گے ..... دریا کے دوسرے کنارے سے ایک جنگل شروع ہوجا تا ہے .... جو سیتا بن کے نام سے مشہور ہے .... یہ مندرای جنگل میں ہے.... کیاتم میرے ساتھ چلو گے ..... میں ای لئے بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جانا جا ہتی ہوں کہ مجھے اکیلی جاتے ہوئے ڈر لگناہے ....ایک مر دمیرے ساتھ ہوگا تو مجھے بڑا حوصلہ ہوگا"۔

اس کے اس جملے نے میرے اندر زبر دست اعتاد اور برتری کا احساس بیدار کر دیا..... میں نے کہا۔

" میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا .....کل ہمیں کس وقت چلنا ہو گا"۔

وہ کچھ سوچ کر کہنے گگی۔

" میں نے صبح نو بجے یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا ہے ....اس وقت ہمیں چندر گر جانے والی ٹرین مل جائے گی ....اس کے بعد دن کے دو بجے ٹرین جاتی ہے ....اس ٹرین میں گئے تووہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی ..... میں جاہتی ہوں کہ دن کی روشنی میں ہی ہم اپناکام ختم كرك شام ہونے سے پہلے پہلے كلكتے واليس آ جاكيں"۔

مجھاں کا پیروگرام پند آیا....میں نے کہا۔ " رین کون سے شیشن سے چلتی ہے؟"۔

اس نے کہا۔

" إوڑه سنيشن سے دن كے ٹھيك ساڑھے نوبج روانہ ہوتى ہے"۔ میں نے کہا۔

"میں نوبج سٹیشن پر بہنچ جاؤں گا"۔

" نہیں نہیں ..... تم کہاں اتنے بڑے سٹیشن پر مجھے تلاش کرتے پھرو گے، میں خور متہیں تمہارے ٹرام طاب ہے لیتی چلوں گی .... تم ایبا کرنا کہ یونے نوجے صبح وہاں آکر

کھڑے ہو جانا ..... ٹھیک ہے نا؟"۔

"بالكل ٹھيك ہے" ميں نے خوش ہوكر كہا۔

میرے لئے اپنی بڑی عمر کی محبوبہ کے ساتھ یک تک منانے کا یہ ایک حسین موقع

تھا.... بیں اسے کیو نکر ضائع کر سکتا تھا.... واپسی پروہ مجھے حسب معمول سر اج بلڈیگ والے چوک میں چھوڑ کر دوسرے روز صبح کو آنے کاوعدہ کر کے چلی گئے۔

میراسر ور محبت پہلے ہے اور زیادہ ہو گیا تھا ۔۔۔۔ میں نیو تھیٹرز کے ایک گانے کی دھن گنگنا تااوپر فلیٹ میں آیا تو جان میر ادوست وہاں نہیں تھا.....اس کانو کر کام میں لگاہوا تھا.....

> كہنے لگا۔ "بابونیچ وائے پینے گیاہے"۔

تھوڑی دیر میں جان آگیا..... کہنے لگا۔

"یارتم تویہاں اینے رشتے داروں سے ملنے تبھی نہیں جاتے تھے .... اب کیاا نقلاب آگیاہے کہ ان کے ہاں بیٹھ کردعوتیں بھی اڑاتے ہو"۔

"بس يار ..... كينس كيا تفا ..... كيا كروں" \_

وہ میری طرف غورے دیکھتے ہوئے بولا۔ م " "خواجه! مجھے کچھ اور بات لگتی ہے ..... ویکھو! تم بے و قوف ہو ..... کسی مصیبت میں نہ

کھنس جانا..... مجھے صاف صاف بتادو کہ تم روزا تنی اتن دیر کے لئے کہاں جاتے ہو؟"۔ اگر اس وقت میں اپنے دوست جان کو ساری بات بتادیتا تو ممکن ہے کہ میں اس بہت بڑی مصیبت سے نچ جاتا جو مجھ پر نازل ہونے والی تھی، لیکن میں نے تواپی محبت کو جان ہے

شدہ رکھنے کی قتم کھار کھی تھی .... میں نے بے نیازی سے بنتے ہوئے کہا۔

"ارے یار تمہیں خواہ مخواہ شک ہورہا ہے....ایی کوئی بات نہیں ہے.... جاکر بے ئک میرے رشتے داروں سے پوچھ لو ..... میں ذکر پاسٹریٹ ہی ان کے پاس گیا تھااور وہیں ہے کھانا کھا کر آرہاہوں"۔

حان کی شکل بتارہی تھی کہ اس کو میرے بیان پریقین نہیں آیا..... کہنے لگا۔ "جومرضى ہے كرو"۔

رات کو مجھے اس خیال ہے نیند نہیں آرہی تھی کہ کل میں کلکتے ہے دورایک پر فضا جگل میں نسیمہ کے ساتھ سارادن کینک مناؤں گااور خوب سیریں کروں گا..... کل کا دن

میرے لئے جس جہم کادروازہ کھولنے والا تھااس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی.....دوسرے دن مِی خوشی خوشی اٹھا..... نہاد ھو کر دوسری پتلون قمیض پہنی اور پونے نوبجے ٹرام سٹاپ پر آگر نسمہ کا نظار کرنے لگا..... کچھ دیر بعد ہی وہ آگئ..... میں اس کے ساتھ میکٹ میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی ہاوڑہ ریلوے سٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔

ے کانی فاصلے پر تھے ..... ہم اس طرف نہ گئے .... کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے .... بہ نے گہرے کاسن رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی ..... آج اس نے ماتھے پر بندی بھی لگائی ئی تھی ..... میں نے اے کہا۔

تھی.....میں نےاہے کہا۔ "نسیمہ!تم تو مسلمان ہو..... پھر ماتھے پر ہندوعور توں کی طرح بندی کیوں لگائی ہے"۔ وہ مسکراکر بولی۔

وہ سرا بربوں۔ " یہ تو یہاں کا فیشن ہے ..... میں محض فیشن کے طور پر مبھی مبھی لگالیتی ہوںاور پھراس میں فیقہ مصلوبہ''

ے کیا فرق پڑتا ہے''۔ اس نے کینک باسک میں سے پلاٹک کے دو چھوٹے کپ نکالے ..... تھر مس میں سے

اس نے پکٹ باسکٹ میں سے پلاسٹک نے دو چھونے نپ لاھے ہے۔۔۔۔ مرسی کی اس نے کینگ باسکٹ میں سے پلاسٹک نے دو چھونے نپ ن میں جائے ڈالی اور ہم وہیں بیٹھے جائے بیتے رہے ۔۔۔۔۔ یہ عورت آج مجھ سے بڑی محبت کی

ہتیں کررہی تھی.....بارباریہ جملہ دہرائی۔ "ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور دوستوں کی طرح ایک

روسرے سے پیار کرتے رہیں گے ..... مجھے دوستی بہت پسندہ "۔ اس قتم کی محبت بھری ہاتوں میں وقت کے گزرنے کا پچھ پنۃ ہی نہیں چلا..... دو گھنٹے بھی گزر گئے ..... ٹرین آکر پلیٹ فارم پرلگ گئی.... ہم ایک ڈب میں بیٹھ گئے ..... کلکتے کے

مضافات میں جانے والی ٹرین تھی .....اس میں اتنارش نہیں تھا.....گفنے سوا گھے میں ہم چندر مُضافات میں جانے والی ٹرین تھی .....اس میں اتنارش نہیں تھا.....گفنے سوا گھے میں ہم چندر گر پہنچ گئے .....اس وقت تک چندر نگرا بھی فرانسیسی نو آبادی ہی تھی اور اس چھوٹے سے شہر پر فرانس کا قبضہ تھا۔

دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی ..... آسان پراد ھراد ھرسے آکر بادلوں کے کرے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے ..... میں نے نسیمہ سے کہا۔ نسیمہ اپنے ساتھ ایک بڑا تھر مس اور کپنک کی چو کور ٹوکری بھی لائی تھی..... کہنے گلی کہ میں نے اس میں کافی چکن سینڈ و چر بنواکرر کھ لئے ہیں۔

''ہم دو پہر کا کھانا تو چندر نگر کے کسی ریستوران میں کھالیں گے .....یا پھر دریا کنارے بیٹھ کراپنے لائے ہوئے سینڈو چزہے لیچ کریں گے .....کیا خیال ہے؟''۔ میں نے کہا۔

"ہم دریا کنارے بیٹھ کر ہی گئے کریں گے …… ریستوران میں جانے کی کیا ضرورت '۔ "میرا بھی یہی خیال تھا"اس نے کہااور میری طرف دیکھ کر مسکرادی …… کہنے گئی۔

"آج میں بڑی خوش ہوں کہ تہمارے ساتھ سارادن گزاروں گی"۔ میں نے کہا۔ "مجھے تم سے زیادہ خوشی ہور ہی ہے"۔ وہ ہنس کر بولی۔

" یہ تو سیتا بن کے جنگل میں پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کون زیادہ اے ۔ ) ہے "۔ اس جملے کے پیچھے جو پوشیدہ معنی چھے ہوئے تھے میں اسے بالکل نہ سمجھ سکا ....ال

وقت میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا..... میں صرف سمندر کی پر سکون سطح کو دیکھ رہا تھا....ال کے نیچے جو طوفانی موجیس چھپی ہوئی تھیں ان کی مجھے بچھ خبر نہیں تھی..... سٹیشن پر آگر پۃ چلا کہ ٹرین دو گھنٹے لیٹ ہے..... ہم پلیٹ فار م پر ہی ایک بنچ پر بیٹھ گئے..... ویڈنگ روم وہاں انس کی حیوٹی ٹوکری اٹھار کھی تھی ..... یانی کا تھر مس ٹوکری کے اندر تھا اور جائے والا قرمس نسيمه نےاپنے كندھے ميں لٹكايا بواتھا.... كہنے لگی-

"یہاں سے سیتا بن کا جنگل شروع ہو جا تاہے"۔

ہم سیتا بن کے جنگل میں داخل ہو گئے ..... جنگل میں ہر قتم کے در ختوں کی اور جنگلی

بلوں کی اور جنگلی پھولوں کی ملکی ملکی خو شہو پھیلی ہوئی تھی.....ہم کافی دیریک درختوں کے

نیچ چلتے رہے ....راہتے میں ہمیں کوئی دیہاتی آدمی آتا جاتا نظرنہ آیا.... میں نے نسیمہ

"کیااس طرف کوئی گاؤں وغیرہ نہیں ہے؟"۔

"ایک گاؤں ہے، مگروہ مندر کے آگے ہے..... تنہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟"۔ اس نے رک کر مجھ سے بوچھا ..... میں نے بردی دلیری سے جواب دیا۔

"بالكل نہيں..... میں نے ایسے کئی جنگل د تکھے ہیں..... بمبئی کی طرف جو جنگل آتے ہیں وہ اس سے زیادہ گھنے اور ڈر اؤنے ہیں ..... میں نے ان میں کئی کئی دن گزارے ہیں "۔

نسمہ نے میرے کندھے کو آہتہ سے تعبیتیاتے ہوئے کہا۔

ودتم سے مچے برے بہادر لڑ کے ہو ..... میں نے سچھ سوچ کر ہی شہیں اپنا دوست بنایا ہے.... مجھے بہادر لڑکے بڑے پیند ہیں"۔

اوراس نے دوبارہ آ گے آگے جلنا شروع کر دیا۔

راتے میں ایک جگہ چھوٹی سی برجی دیکھی جو ایک ٹوٹے پھوٹے چبوترے پر بنی ہوئی تھی اور خستہ حالت میں تھی .....نسیمہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ..... بیراس مندر کی ایک مرد ھی ہے ....ہم منزل کے قریب آگئے ہیں۔

ہم نے ایک چھوٹی می ندی یار کی .... ندی کے اوپر جھکے ہوئے در ختوں نے ایک برنگ ی بنار کھی تھی.....ابھی تک ہمیں کوئی جنگلی جانور نہیں ملاتھا..... در ختوں پر کہیں کہیں کسی پر ندنے کے بولنے کی آواز ضرور آجاتی تھی....ایک پراسراری خاموثی چھائی

اس نے بادلوں کوایک نظرد یکھااور کہا۔ "ميرے خيال ميں يہ بارش والے بادل نہيں ہيں اور اگر بارش شروع بھی ہو گئی تو كوئي

بات نہیں ..... یہاں کینک اور زیادہ روما نکک ہوجائے گی"۔

میں نے کہا۔

"كہيں بارش نہ آ جائے"۔

"وہ تو ٹھیک ہے، گرتم قدیم مندر پر ریسر چورک نہیں کر سکو گی"۔ اس نے ہنس کر کہا۔

"تم فکرنہ کرو ..... مجھے بارش میں بھی کام کرنا آتاہے"۔

جب ہم دریایار کرنے کے لئے چندر نگر کے گھاٹ پر سے ایک بری بختی میں بیٹے تو آسان پر کافی بادل جمع ہو چکے تھے اور دھوپ کسی وقت نگلتی تھی اور کسی وقت غائب ہو جاتی تھی ..... کلکتہ شہر میں بہنے والا دریائے جمنا عرف دریائے ہگلی بڑے سکون کے ساتھ بہدرہا تھا، کیونکہ ہوامعمول کے مطابق چل رہی تھی .....کشتی میں اور مسافر بھی بیٹھے تھے....دریا

پار پہنچنے کے بعداس عورت نے ایک جانب جد هر در ختوں کے جھنڈ تھے، دیکھااور بولی۔ " ٹھیک ہے ..... ہمیں ان در ختول کی طرف جانا ہے ..... میں نے جو نقشہ دیکھا تھااس میں ان در ختوں کا جھنڈ صاف طور پر د کھایا گیا تھا"۔

ہم ایک یک ڈنڈی پر چلنے لگے۔

ہمارے ار دگر د کا فی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ..... ہم ان کے در میان میں ہے ہو کر جارہے تھ ..... آخر ہم در خوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ گئے ..... پگ ڈنڈی اس جھنڈ میں سے گزر کر دوسری طرف جاتی تھی ..... آگے در خت زیادہ قریب قریب اگے ہوئے تھے اور بادلوں کی وجہ سے وہاں در ختول کے نیچے ملکا ملکا اندھیرا چھایا ہوا تھا..... یہ اندھیرا

گہرے سائے کی مانند تھا ..... نسیمہ کہنے لگی۔ "ہم سیح راتے پر جارہے ہیں"۔

وہ مجھ سے آگے آگے چل رہی تھی ..... میں اس کے پیچیے تھااور میں نے کپنک والی

ہوئی تھی..... شاید زندگی میں پہلی بار مجھے اس خاموشی سے ڈر سا آنے لگا..... میری چھٹی حس بیدار ہو پھی تھی تھی ہ حس بیدار ہو پھی تھی اور مجھے آنے والے خطرے سے خبر دار کرنے کی کوشش کررہی تھی، مگر میں اس عورت کے طلسم کے زیرا ٹراس کے پیچھے چیا جارہا تھا۔

ایک جنگلی بلازورے غراتا ہوا ہمارے قریب سے ہو کر نکل گیا ..... میں ڈر کر عورت کے ساتھ لگ گیا ..... عورت لیعنی نسیمہ نے میرے کندھے پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ دور کے وی

" ڈر گئے ؟"۔

میں جلدی سے الگ ہو کر بولا۔

" بالكل نهيں"۔

وہ ہنس پڑی .....ہم چلتے چلتے جنگل کے وسط میں ایک ایسی جگہ آگئے جہاں در خت اتنے قریب قریب ہوگئے تھے اور ان کے در میان اتنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں کہ چلناد شوار ہورہا تھا، مگر وہ عورت اس طرح راستہ بناتے آگے آگئے چلی جارہی تھی جیسے اس نے پہلے ہے یہ راستہ دیچہ رکھا ہواور وہ گئی باراس راستے ہے گزری ہو ..... مجھے پکنک کی ٹوکری سنجال کر ان جھاڑیوں میں ہے گزرتے ہوئے کافی محنت کرنی پڑرہی تھی ..... اس وقت نہ جانے کیوں اچا کہ میرے دل میں خیال آگیا کہ مجھے اس طرف نہیں آنا چاہئے تھا۔

اں عورت نے شاید میرے چیرے سے میرے دل کے خوف کو پڑھ لیا تھا .....وہ مجھے اینے قریب کرتے ہوئے بولی۔

"گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ..... مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے ہیں"۔

در ختوں کا گھنا بن تھوڑا تھوڑا ختم ہو گیااور اب مجھے ان کے در میان ایک بگڈنڈی بھی نظر آئی .... کچھ دور چلنے کے بعد میں نے در ختوں کے نیچے ایک پرانے مندر کی کھنڈر نما عمارت دیکھی .....وہ عورت یعنی نسیمہ بردی خوش ہو کر بولی۔

"لو ..... ہم رام چندر جی کے قدیم مندر کے پاس آگئے ہیں "۔

مندر کی عمارت ایک طرف سے بالکل ہی بیٹھ چکی تھی ..... جو دیواریں سلامت تھیں

ان کی بھی اینٹیں جگہ جگہ ہے اکھڑی ہوئی تھیں اور ان پر گھاس اگر ہی تھی ..... مندر کے کھنڈر کا کوئی دروازہ نہیں تھا.... سامنے کی جانب ایک شگاف سابناہوا تھا.... شاید وہاں بھی کوئی دروازہ ہوا کر تا ہوگا جو اب غائب ہو چکا تھا اور دروازے کا صرف شگاف ہی باقی رہ گیا تھا۔... اس کے بالکل سامنے پھر وں کو جوڑ کر ایک چوٹر اسا بنایا ہوا تھا جس کے پھر بوسیدہ ہو چکے تھے اور ان کی در میانی درزوں میں سے سو کھی گھاس باہر نکلی ہوئی تھی ..... نسیمہ چوٹرے پر جاکر بیٹھ گئی۔

کہنے گئی۔

"شکرہے بھگوان"۔

میں نے ذراسا چو تک کراہے دیکھا .....وہ بنس کر بولی۔

"تم ضرور حیران ہورہے ہوگے کہ میں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھگوان کانام کیوں لیا؟اصل میں بات یہ ہے کہ ہندودیو مالا پر کام کرتے کرتے مجھ پر اس کا تھوڑا تھوڑا اثر ہوگیا ہےاور بھی بھی میرے منہ سے خدا کی بجائے بھگوان کالفظ نکل جاتا ہے"۔

میں نے تب بھی کوئی خیال نہ کیااور پکنک کی ٹوکری رکھ کر چبوترے پراس کے پہلومیں میٹھ گیااور اردگرد جنگل کو اور بھی سامنے عجیب و غریب خشہ حال مندر کے کھنڈر کو تکنے لگا۔۔۔۔ ہم نے تھر مس میں سے پانی نکال کر پیا۔۔۔۔ بچھ سینڈو چز کھائے۔۔۔۔ میں نے چائے کی چھوٹی بیالیاں نکال کر چبوترے کے پھر پررکھیں تووہ عورت بولی۔

"ایک منٹ تھہرو دست پہلے مجھے اس مندر کے گر دایک چکر لگا کر اس کا جائزہ لے لینے دوست ویسے تو مجھے یقین ہے کہ بیر وہی مندر ہے جس پر مجھے ریسر چ کرنی ہے، لیکن ایک بار اس کا جائزہ لینے سے میراشک دور ہو جائے گا۔۔۔۔تم یمیں بیٹھے رہو"۔

وہ مجھے چبوترے پر بیٹھا چھوڑ کر مندر کے بیچھے جلی گئی۔۔۔۔ایک عجیب سناٹا ماحول پر چھایا ہوا تھا۔۔۔۔ پہلے کسی پر ندے کے بولنے کی آواز کسی وقت آ جاتی تھی،اب وہ بھی نہیں آرہی تھی۔۔۔۔۔ہوا بھی بند تھی۔۔۔۔کوئی بتا تک نہیں ہل رہاتھا۔

دس پندرہ منٹ گزرنے کے بعد وہ عورت تعنی نسیمہ مندر کے کھنڈر کی دوسری

طرف ہے در ختوں، جھاڑیوں کے در میان ہے آتی نظر آئی.....وہ مسکرار ہی تھی..... آگر میرےیاں بیٹھ گئی، کہنے گئی۔

"میں نے تعلی کرلی ہے .... یہ وہی مندر ہے .... یہاں ایک ایک پیالی جائے ہتے ہیں.....اس کے بعد تم اس جگہ بیٹھنامیں اس مندر کواندر سے جاکرایک نظرو کیھوں گی اور ضروری نوٹس لینے کے بعد ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے واپس چل دیں

میں تھر مس میں سے جائے نکال کر پیالیوں میں ڈالنے لگا .....اس و بران سے جنگل میں عائے پینے کابے صد لطف آیا .... جائے بھی تھر مس میں پڑی رہنے کی وجہ سے ابھی تک گرم تھی .....جب ہم ایک ایک پیالی چائے لی چکے تواس عورت نے تھر مس کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا ..... ، ہاں جائے نے واقعی بڑا مز ہ دیا تھااور سفر کی تھکان کافی دور ہو گئی تھی....اس عورت نے اپنی پیالی میں جائے ڈالنے کے بعد میری پیالی میں جائے ڈالیاور ہم جائے یہنے اور باتیں کرنے لگے .....انجی میں نے جائے کے دو تین گھونٹ ہی پے تھے کہ اس عورت نے چبوترے کے نیجے ایک طرف جھاڑیوں میں دیکھتے ہوئے میرانام لے

"وه د مکي رہے ہو؟"۔

وہ جھاڑیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی .... میں بھی ادھر دیکھنے لگا۔ "ادهركياب؟"-

"وه دیکھو ..... شاخوں میں ایک سرخ بھول کھلا ہوا ہے ..... یہ گل مہر کا بھول ہے ..... مجھے گل مہر کے پھولوں سے بڑی محبت ہے ..... پلیز!میری خاطروہ پھول مجھے لادو گے ؟''۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے بھول لانے کے لئے کہتی اور میں نہ جاتا ..... میں نے جائے ک بیالی و بین رکھ دی اور چبوترے پر سے اتر کر جھاڑی کی طرف بڑھا ..... ہے گل مہر کے

بھولوں کا پودایا جھاڑی تھی .....گل مہر کے بھول سرخ ہوتے ہیں اور اس کا جھاڑ چھ سات ف سے زیادہ او نچا نہیں ہو تا ..... میں نے سرخ پھول توڑااور اسے لا کر نسیمہ کو دیا ..... وہ

برى خوش موئى ....اس نے چول كواية بالوں ميں لكاليااور بولى \_ "تم سی مچ بڑے بہادر ہو ..... تمہارے اندر ایک مر دکی ساری خوبیاں موجود ہیں...

بھگوان نے جاہاتو ..... "۔

وہ ایک دم سے رک گئی اور مسکراتے ہوئے بولی۔

"آنی ایم سوری ڈیئر! میرے منہ سے پھر غلطی سے بھگوان کانام نکل گیا ..... میں بہ کہنا عاہتی تھی کہ خدانے جاہا تو ہماری دوستی ساری زندگی قائم رہے گی''۔

پھراس نے میری چائے کی بیالی اٹھاکر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"لوابي حائے بو ..... میں جھی اپنی جائے بیتی ہوں"۔

اور اس نے اپنی بیالی بھی اٹھالی ..... ہم ایک ایک گھونٹ کر کے جائے پینے لگے ..... در ختوں کے در میان میں سے کہیں کہیں آسان دکھائی دے رہا تھا ..... وحوب بالكل نہيں

تھی ..... سورج بادلوں کے بیچھے حجیب گیا تھا.... وہ عورت مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھیاوراس کے چیرے پر بڑامعصوم ساتیسم تھا..... میں نے میائے کا گھونٹ پینے کے بعد کہا۔ "تمہاراجبرہ مجھے بڑااچھالگتاہے"۔

وه مننے لگی۔

"تم بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہو ..... میرے ساتھ دلی چلو کے نا؟ تم اب انکار نہیں کر سکتے ..... تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو"۔

میں نے کہا۔

"ضرور چلول گا"۔

میں بھی مسکرانے لگا تھا۔۔۔۔ اصل میں میرے اندر سرور کی ایک ہلگی می لہر دوڑتی محسوس ہور ہی تھی..... شایدیہ جنگل میں اپنی دوست عورت کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے اور باتیں کرنے کااثر تھا، کیکن جائے کے مزید تین جار گھونٹ پینے کے بعد اس سر ور میں اضافہ

ہو گیا ..... جب میں نے چائے کی پیالی خالی کر کے پنچے رکھی تو سرور کی یہ کیفیت ملکے ہے نشخ کی حالت میں تبدیل ہو چکی تھی ..... وہ عورت بدستور میری طرف د کیھ کر مسکرائے جارہی تھی .....کہنے گئی۔

" تتهمیں ضرور بلکا بلکا سرور محسوس ہور ہاہو گا"۔

میں نے کہا۔ "ہاں"۔

کہنے گلی۔

"مجھے بھی ہورہا ہے ۔۔۔۔۔ یہ اس جنگل کی ہوا کی وجہ سے ہے ۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ سیتا بن کے تالاب کے کنارے جواس مندر کی دوسر ی طرف ہے،ایے در خت اگے رہتے ہیں جن کی شاخوں اور پتوں سے نشے کے بخارات نکل نکل کر ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں ۔۔۔۔ یہ نشہ اس ہوا کی وجہ سے ہورہا ہے "۔

لیکن میں دیکھ رہاتھا کہ وہ نشے یاسر ورکی کیفیت میں نہیں تھی.....وہ بڑے سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میر اسر اس نشے کی کیفیت میں آہتہ آہتہ ڈولنے لگاتھا..... میں گھبر اگیااوراس عورت سے کہا۔

" مجھے چکر آرہے ہیں"۔

اس نے مجھے تھام لیا، کہنے لگی۔

"اگر نیند آتی ہے توسو جاؤ"۔

میری آئیس کھلا رکھنے کی کئی بار
کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہوااور میری آئیس سند ہو گئیں ..... میر ادماغ ابھی تک گھوم
کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہوااور میری آئیس بند ہو گئیں ..... میر ادماغ ابھی تک گھومت
رہا تھا..... بند آئکھوں کے اندر سفید دائرے گھوم رہے تھے.... یہ دائرے گھومتے گھومتے
سفید سے نیلے ہوگئے ..... پھر سرخ ہوگئے ..... پھر غائب ہوگئے اور اند ھیرا چھا گیا.... میں
نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر میں انہیں نہ ہلا سکا..... میر اسار ابدن جیسے پھر ہوگیا
تھا.... میں بے ہوش ہو چکا تھا، مگر بے ہوش اس طرح ہوا تھا کہ میرے کانوں میں اس

عورت سیمہ کی آواز برابر آرہی تھی .....وہ مجھے آہتہ آہتہ پکار رہی تھی۔ "کیاتم سوگئے ہو؟کیاتم میری آواز سن رہے ہو"۔

میری زبان بند تھی .... میں بول نہیں سکتا تھا.... اس عورت کا بھید مجھ پر کھل چکا تھا... اس غورت کا بھید مجھ پر کھل چکا تھا... اس نے مجھے چائے میں بچھ بلادیا تھا... جب میں اس کے لئے گل مہر کا بھول لینے گیا تھا تواس وقت اس نے میری بیالی میں بے ہوشی کی دوائی ملادی تھی .... مجھے اس کی آواز مدہم گر پوری طرح سے سائی دے رہی تھی .... مجھے اس کے جسم کا،اس کے ہاتھوں کا لمس بھی محسوس ہورہا تھا گر میں اپنے ہاتھ پیر ہلانے سے قاصر تھا۔

جھے محسوس ہواکہ اس نے مجھے چبوترے پر لٹادیا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد مجھے اس کے چبوترے سے اتر نے کی آواز آئی۔۔۔۔۔ پھر خاموثی چھا گئ۔۔۔۔۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں گئ ہوگی۔۔۔۔ میر ی سمجھ میں ابھی تک یہ معمہ نہیں آیا تھا کہ اس نے مجھے کس لئے بہوش کیا ہوگی۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک مر داور ایک عورت کے باتیں ہے اور وہ کیا کرناچا ہتی ہے۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک مر داور ایک عورت نے باتیں کرنے کی آواز شائی دی۔۔۔۔ آواز قریب آئی تو میں نے اس عورت نسیمہ کی آواز کو پہچان لیا۔۔۔۔ وہ اپنے ساتھ کی مرد کو لے کر آئی تھی۔۔۔ وہ میرے قریب آگر باتیں کرنے لیا۔۔۔۔۔ نسیمہ نے کہا۔

"میں نے اپناکام کردیا ہے ....اب آ کے جو پھے کرنا ہو گاتم لوگوں کو کرنا ہو گا"۔ مردکی آواز آئی۔

"رانی اندو تم نے لکشمی میا کے دشمن کو ہمارے قد موں میں ڈال کر اپنا کر تو ہے پوری طرح نبھایا ہے۔۔۔۔۔اس کے بدلے ککشمی دیوی تنہیں جنم جنم کے چکر سے کمت کر دے گی"۔ تب مجھ پریہ ہولناک انکشاف ہوا کہ بیہ عورت مسلمان نہیں. تھی۔۔۔۔ ہندو تھی اور اس کانام رانی اندو تھا۔۔۔۔۔اس کو ایک سازش کے تحت میری تلاش میں اور مجھے پکڑنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔۔۔۔۔اندور انی نے کہا۔

المنظمی میا تو مجھے جنم جنم کے چکر ہے مکتی دلانے کا جو وردھان دے گی وہ میرے سو بھاگ ہیں لیکن تم لوگوں نے مجھے اس کے عوض دو ہزار روپے دینے کاوعدہ کیا تھا.....وہ بھی

تمهیں یو را کرنا ہو گا"۔

مر د نے کہا۔

ار دے ہا۔ اور صبحہ تاہی

"وہ صبح ہوتے ہی تمہارے گھر پہنچادیئے جائیں گے .....ابھی ہمیں لکشمی میا کے اس دشمن کو جس نے دیوی کی جھینٹ کواس کے استھان سے چھینا تھا.... یہاں سے بھدر گام کے

جنگل والے مٹھ میں پہنچانا ہوگا جہاں بڑے بچاری جی کے آنے کے بعد اسے کشمی میا کی مورتی کے آنے کے بعد اسے کشمی میا کی مورتی کے آگے قتل کرنے کے بعد مورتی کواس کے خون سے نہلانا ہوگا۔۔۔۔اس کے بعد ہورتی کیا سے نیج سکیں گے "۔

عورت نے کہا۔

"تم اپنے آدمی بلا کراہے یہال سے لیے جاؤ ..... میں یہال سے واپس کلکتے درگادیوی کے دریا کنارے والے مندر میں چلی جاؤں گی"۔

مر د نے کہا۔

"ہمارا آدمی شہبیں وہیں آگر صبح دوہزار روپے دے جائے گا..... تھوڑی دیریہاں تھہرو..... میں چھکڑا گاڑی اور اپنے آدمیوں کو لے کر آتا ہوں..... ہم نے سب کام تیار کرر کھاتھا"۔

اس کے بعد خاموثی چھاگی۔۔۔۔۔ وہ آدمی چلاگیا تھا۔۔۔۔ مکار عورت شاید میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔۔۔۔ کسی کسی وقت مجھے اس کے آہتہ ہے کھاننے کی آواز آجاتی تھی۔۔۔۔ پھر مجھے ایک آواز آئی کہ وہ بیالیاں وغیرہ بانس کی ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔۔۔۔ میں بولنا چاہتا تھا۔۔۔۔ میں شیل ڈال رہی تھی۔۔۔۔ میں بولنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایساسلوک کیوں کیا ہے، مگر میری زبان بند تھی۔۔۔ میں صرف من سکتا تھا۔۔۔۔ نہ بول سکتا تھا۔۔۔۔ نہ ہو تھوڑ اور جھ کو ہلا سکتا تھا۔۔۔ نہ ہو جانے اور عقل کادامن ہاتھ سے چھوڑ دیے کی سزامل رہی تھی۔۔۔ میں نے صدق دل سے اللہ کے حضور دعاما تھی کہ یااللہ پاک مجھے اس عذاب سے بچالے۔۔۔۔ میں آئندہ کبھی ایساگناہ نہیں کروں گا۔۔۔۔ مجھے چھڑا گاڑی کے بیاتیں برد قبین آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بہیوں کی کھڑ کھڑا ہٹ سائی دی۔۔۔۔ ساتھ ہی دو تین آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں

بھی آر ہی تھیں ..... چھڑا گاڑی چبوترے کے پاس آگررک گئی ..... جو مرد پہلے مکار عورت رانی اندوسے باتیں کررہا تھااس نے کہا۔

"اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو"۔

دو تین آدمیوں نے مجھے اٹھایا اور چھڑا گاڑی میں ڈال دیا ....اس کے بعد گاڑی چل

رئی ..... مجھے نہیں معلوم گاڑی کے آگے بیل جنا ہوا تھا یا گرھا.... بعد میں گاڑی چل رئی ۔... پڑی .... یوگری جھے وسطی جنگلوں میں کی جگہ واقع بھدرگام کے کسی مٹھ میں لے جار ہے

پر ما سیم کرد بنا تھا۔ تھے جہال مجھے کسی مورتی کے آگے قتل کرد بنا تھا۔



میں صرف من سکتا تھا۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو تا تھا۔۔۔۔۔ چھڑا گاڑی کے چچکو لے ضرور محسوس ہوتے تھے جس ہے مجھے اندازہ ہواکہ گاڑی ابھی تک جنگل میں ہی جار ہی ہے۔۔۔۔۔ کتنی ہی دور تک گاڑی چلتی رہی۔۔۔۔۔ پھر مجھے بارش کی آواز سائی دیئے گی۔۔۔۔۔ بیل گاڑی کے اوپر کوئی ترپال وغیرہ ڈال کر مجھے شاید ڈھانپ دیا گیا تھا۔۔۔۔۔ یہ آواز بارش کی بوندوں کے تریال پر گرنے کی تھی۔۔۔۔ ٹیائی کی آواز مسلسل آر ہی تھی۔۔۔۔ بیل

گاڑی کے پہیوں کی چرخ چوں بھی سائی دے رہی تھی .....کسی آدمی کے بولنے کی آواز

یہ سفر جہاں تک میر ااندازہ ہے پانچ چھ گھنٹے تک جاری رہا ۔۔۔۔۔ اب گاڑی کو بہت کم پیکھولے لگ رہے تھے اور وہ کسی قدرے ہموار سڑک پر جارہی تھی ۔۔۔۔۔ پچھے دیر تک مجھے لاریوں کے گزرنے کی آوازیں بھی آتی رہیں ۔۔۔۔۔اس کے بعد پھر خامو شی چھا گئ اور گاڑی کو چکولے لگئے شروع ہو گئے ۔۔۔۔۔ گاڑی پھر کسی جنگل میں داخل ہو گئی تھی ۔۔۔۔ میں نے دو تین

بار کوشش کی کہ آئکھیں کھولوں گر میرے بیوٹوں نے ذرا بھی حرکت نہ کی ..... میر اباقی کا جہم بھی ای کہ آئکھیں کھولوں گر میرے بیوٹوں نے ذرا بھی حرکت نہ کی بالادیا تھا..... میر اذہن برابر کام کر رہا تھااور میں سوچ بھی رہا تھااور مجھے گزرے ہوئے سارے واقعات یاد بھی آرہے تھے۔

اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے گئی ..... پھر مجھے احساس ہوا

بھی آرہے تھے۔

اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے گئی ..... پھر مجھے احساس ہوا کہ میں سوگیا ہوں، کیو نکہ باہر کی آوازیں سانی دین بند ہوگئی تھیں ..... پھر معلوم نہیں کہ میں کب تک سویارہا ..... پوری رات سویارہا کہ پورے دوسرے دن بھی سو تارہا ..... جب میری ساعت واپس آئی اور میر اذہن بیدار ہوگیا تو مجھے موٹر کے انجن کے چلنے کی آواز سائی دینے گئی ..... مجھے کسی موٹر کاریا جیپ میں ڈال کر کسی دوسری جگہ لے جایا جارہا تھا ..... جیپ سرٹ پر ہموار چل رہی تھی ..... معلوم ہوا کہ میہ کوئی پی سرٹ کے بعد میں منٹ تک رہی .... یہ حالت پندرہ جیس منٹ تک رہی ..... اس کے بعد جیب کی رفتار کافی ہمکی ہوگئی اور اے کم ہمکولے گئے ۔

ترپال پربارش کی رم جھم کی آوازرک گئی تھی .....اس کا مطلب تھا کہ بارش رک گئی تھی ......گار مجھم کی آوازرک گئی تھی ......گار مجھر وہ ایک جگہ رک تھی ......گاری بہت دیر تک جلکے جگہ وہ گئی ۔..... گاری بہت دیر تک جلکے جگہ وہ گئی ۔..... اتنا دیر میں گئی ...... بہاں کچھے اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں بھی سانی دینے لگیں ...... اتنا در میں بجھے وہ لوگ گاڑی میں سے اٹھا کر کسی جگھے لا کر ایک چارپائی پر ڈال دیا گیا تھا ..... خاموشی کے تھے ..... شاید یہ کوئی تہہ خانہ تھا جہاں بچھے لا کر ایک چارپائی پر ڈال دیا گیا تھا ..... خاموشی چھا گئی ..... اس کے بعد مجھ پر بھر غود گی می طاری ہونا شروع ہو گئی تھی ..... آہتہ آہتہ میری غود گی ہم کی طاقت واپس آگئے ہے ۔.... میں ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا ..... میں خود گئی ہوں ہلا سکتا تھا ..... میں خود گئی ہے۔.... میں ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا ..... میں خوال گئیں ..... میں جلدی ہائھ کر نے تکھیں کھولنے کی کو شش کی تو میری آئی ہے ۔.... میں کھل گئیں ..... میں جلدی ہائھ کر

"اٹھو..... یہ کھالو"۔

میں آہت ہے اٹھ بیٹھا۔۔۔۔اس نے تھالی میرے ہاتھوں میں تھائی اور بندوق والے آدی کے ساتھ زینہ پڑھ کر چلا گیا۔۔۔۔اوپر سے ججھے دروازے کے بند ہونے اور باہر سے تالا لگنے کی آواز آئی۔۔۔۔ ججھے اس نتیج پر بہنچنے میں ذراد برنہ گلی کہ یہ بھدرگام کاوہ جنگل ہے جہاں مجھے کسی دیوی کی مورتی کے آگے ہلاک کر کے مجھ سے کشمی دیوی کی جھینٹ کو جھالے جائے کا بدلہ لے لیاجائے گا۔۔۔۔ مجھے خوف لگ رہاتھا کہ وہاں سے میرے لئے اپنی جان بچا بہت مشکل اور دشوار ہے۔۔۔۔ صرف خدابی غیب سے میری مدد کا کوئی سامان پیدا کر سکتا تھا۔۔۔۔ بظاہر میرے بیخنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

وقت کا تو مجھے کوئی اندازہ تھاہی نہیں ..... مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس کو ٹھڑی میں قید میں پڑے مجھے کتنے دن کتنی را تیں گزمر گئی تھیں ..... پھرا یک روز مجھے تہہ خانے کی کو ٹھڑی سے نکال کر باہر لایا گیا ..... باہر آنکر میں نے دیکھا کہ در خت ہی در خت تھے ..... در ختوں کے اوپر آسان پردن کی روشنی گلافی ہور ہی تھی ..... سورج غروب ہورہا تھا ..... سانے ایک بہت بڑا در خت تھا جس کے موٹے تنے کی دونوں جانب مشعلیں روشن تھیں ..... در خت

کے آگے جھوٹے سے چبوترے پر کسی دیو تاکی مورتی رکھی ہوئی تھی..... مورتی کے آگے تیل کے تین چار دیے ایک تھالی میں جل رہے تھے..... ایک پجاری یا مہنت ٹائپ کا موٹے پیٹ والا آدمی مورتی کے پاس بیٹھا خدا جانے کیا بولتا جارہا تھا..... مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے جایا گیا..... مہنت نے کہا۔

"اس کو بٹھادو"۔

مجھے اس ہے ایک گز کے فاصلے پر بٹھادیا گیا ..... مہنت نے وہ تھالی جس میں دیے جل رہے تھائی ...... اپنی جگہ ہے اٹھااور کچھ الا ہے ہوئے تھالی کو میرے سرکے اوپر گھمانے لگا ..... وس بارہ مرتبہ میرے سرکے اوپر تھالی کو گھمانے کے بعد وہ مورتی کے پاس جاکر بیٹھ گیااور جو آدمی مجھے پکڑ کر لائے تھان کی طرف دیکھے کر بولا۔

"اس کولے جاکر بند کردو ...... آد ھی رات کے بعد جب چندر ما آگاش پر نکلے گا تواس ملیجہ کو دیوی ما تا پر قربان کر دیا جائے گا"۔

میں نے دکیے لیا تھا کہ مورتی کے آگے سنگ مر مرکا ایک بڑا پھر رکھا ہوا تھا جس پر ایک کلہاڑی اور دو چھریاں رکھی ہوئی تھیں ....ان چھریوں سے آذھی رات کے بعد مجھے

ذن کیا جانے والا تھا.....انہیں دیکھ کر میرے اندر دہشت کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ مجھے تہہ خانے میں واپس لا کر چار پائی پر ڈال کر زنجیرے باندھ دیا گیا..... دونوں آدی

چلے گئے اور تہہ خانے کادروازہ بند کر کے اس کو تالا بھی لگاگئے .....اس کا مطلب تھا کہ میری زندگی میں بظاہر چندایک گھنٹے ہی باقی رہ گئے تھے ..... پہلے تو مجھ پر موت کاخوف طاری ہو گیا اور میرا جسم ایک دم ٹھنڈ اپڑگیا ..... بھر میں ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا ما تکنے لگا کہ یااللہ پاک میرے گناہ معاف فر مادے ..... زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے ..... مجھ پر رحم فرما پاک میرے گناہ معاف فر مادے ..... خو

ی سے میرے ان قاتلوں سے نجات دلادے ..... دعا ما نگنے کے بعد مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا، لیکن موت مجھے سامنے نظر آرہی تھی ..... موت میرے سرے ابھی ٹلی نہیں تھی۔

جیسے جیسے رات گہری ہوتی جارہی تھی میرے اندر موت کا خوف بڑھتا جارہا تھا..... پردۂ غیب سے اگر کوئی مدد آنے والی تھی تواس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن بظاہر میرے بچاؤگی

کوئی صورت نظر نبیں آرہی تھی۔۔۔۔ طاق میں دیا جل رہا تھا۔۔۔۔۔ کو تھڑی میں موت کا سانا طاری تھا۔۔۔۔۔ میں زنجر سے بندھا چار پائی پر بیٹھا تھا۔۔۔۔۔ کی بھی وقت موت کا فرشتہ زیئے میں نمودار ہو کر مجھے باہر مورتی کے سامنے لے جاکر ہلاک کر سکتا تھا۔۔۔۔ میں بے ابی کے عالم میں بیٹھا سامنے والی دیوار کو یو نہی سے جارہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے دیوار میں کوئی چیز حرکت کر ہی ہے۔۔۔۔ میں نے اس پر نظریں جمادیں۔۔۔۔۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ شاید کوئی سانپ ہے جو جنگل میں سے اندر آگیا ہے اور اب دیوار پر رینگ رہا ہے۔۔۔۔ حرکت کرتی ہوئی چیز نے ایک انسانی سائے کی شکل انتیار کرلی۔۔۔۔ میں حیرت سے اے دیکھ رہا تھا۔

اچانک انسانی سابید دیوارسے اتر کر زمین پر آگیا۔ میں ڈرگیا کہ بیہ کوئی آسیب ہے ۔۔۔۔۔ جلتے ہوئے چراغ کی دھیمی روشنی میں سائے کے نقش صاف ہونے گے اور پھر میں نے اس انسانی سائے کو پہچان لیا۔۔۔۔۔ بیہ وہی میری ہمدر دی بھٹی ہوئی بدر وح ترشنا تھی ۔۔۔۔۔ آج وہ میری طرف دیکھے کر مسکر انہیں رہی تھی۔۔۔۔۔ خاموش تھی۔۔۔۔۔ وہ جی دیوار کے ساتھ کھڑی مجھے دیکھے رہی تھی۔۔۔۔۔ پھر مجھے اس کی سرگوشی نما آواز۔

سائی دی ۔۔۔۔۔ کہنے گئی۔ "جہاں میں کھڑی ہوں ۔۔۔۔ میرے جانے کے بعد دیوار میں اس جگہ میں سے نکل جانا۔۔۔۔ میں تمہارے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں ۔۔۔۔اس سے زیادہ نہیں کر عتی ۔۔۔۔ میں دیو تاکی مورتی کے منہ سے اس کا شکار چھین رہی ہوں۔۔۔۔ مجھے اس کی

نہیں کر عتی ..... میں دیو تاکی مورتی کے منہ سے اس کا شکار چھین رہی ہوں ..... مجھے اس کی بدد عالگے گی، مگر میں تمہیں ان وحثی در ندول کے ہاتھوں مرتا نہیں دکھے سکتی ..... میرے گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے گا ..... مجھے اس کی پر وانہیں ..... میں تمہاری محبت کے ہاتھوں مجور ہوں "۔

اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتار شنامیر ہے دیکھتے دیکھتے انسانی جسم سے سائے میں تبدیل ہو گئی ..... پھریہ سایہ دیوار میں جذب ہو گیا ..... تر شناجا چکی تھی ..... میں کچھ دیر ساکت سا ہو کر بیٹھارہا ..... پھر خیال آیا کہ میر اایک پاؤں زنجیر سے بندھا ہوا ہے .... میں اٹھ کر دیوار کے پاس کیسے جاسکتا ہوں ..... میں نے اپنالو ہے کی زنجیر میں جکڑا ہواپاؤں ہلایا توزنجیر میرے

پاؤں میں سے نکل گئی۔۔۔۔۔ میر اپاؤں آزاد ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے پاس آگیا۔۔۔۔۔ دیوار پھر کی تھی۔۔۔۔۔اس میں کوئی در ز

تک د کھائی نہیں دے رہی تھی ..... میں نے اسے ہاتھ لگاکر دیکھا..... پتھر کی طرح سخت تھی..... میں اس میں سے کسٹر کن سکتان کے کہدیت ہیں : ..... میں اس سکتان کے اس کا میں میں اس سکتان کے اس کا میں

تھی ..... میں اس میں سے کیے گزر سکتا تھا..... کہیں ترشنانے میرے ساتھ تھین نہاق تو نہیں کیا؟ کہیں ترشنا کی جگہ یہ کوئی دوسری پدروح تو نہیں تھی..... طرح طرح سر خیال

نہیں کیا؟ کہیں ترشنا کی جگہ یہ کوئی دوسری بدروح تو نہیں تھی..... طرح طرح کے خیال آرہے تھے..... پھر سوچنا کہ اگر ترشنانے میرے ساتھ نداق کیا ہو تا تووہ میر اپاؤں زنجیر ہے

آرہے تھ ..... پھر سوچتا کہ اگر تر شنانے میرے ساتھ مذاق کیا ہو تا تووہ میر اپاؤں زنجیرے آزاد نہ کرتی ..... میں نے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو ٹمولا ..... اس پر دونوں ہاتھ

پھیرے .....اے اندر کی طرف دبایا ..... دیوار پھر کی طرح تھی ..... مجھے خیال آگیا کہ تر شنا نے کہا تھا ..... جب میں چلی جاؤں تو تم دیوار میں ہے گزر جانا ..... اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ

کے کہا تھا .... جب یں چی جاول تو م دیوار میں سے گزر جانا. گزرنے سے پہلے دیوار کو ٹول کرہا تھ لگا کراہے دیا کر دیکھنا۔

میں نے دیوار میں سے گزرنے کی اداکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ..... زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ میں دیوار سے نکرا جاتا ..... میں نے آئیسیں بند کرلیں اور دیوار کی طرف اس

طرح بڑھا جیسے میں دیوار میں سے نہیں بلکہ کسی دروازے میں سے گزرنے والا ہوں.....میں آج بھی حیران ہوں کہ دیوار میں سے کیسے گزر گیا..... یہ کوئی جادو ٹونہ ہی ہو سکتا تھا..... میں دیوار کے ساتھ بالکل نہیں ٹکرایا تھا..... میں نے جو قدم بڑھایا تھاوہ دیوار میں سے ایسے گزر

کر دوسر کی طرف چلا گیا جیسے در وازے میں سے گزرا ہو ..... میں نے آئکھیں بندر کھیں ..... میں نے دوسر ابھر تیسر ااور چو تھا قدم اٹھایا ..... تازہ اور ٹھنڈی ہوا میرے چبر کو لگی تو میں نے

آئمس کھول دیں ..... مجھے محسوس ہوا کہ منظر بدل گیا ہے ..... جہاں مجھے لایا گیا تھا یہ وہ جگہ نہیں ہے ..... میرے دائیں بائیں دوٹیلے تھے جن کی ڈھلانوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا..... ٹیلوں کے در میان ایک ننگ ساراستہ بناہوا تھا..... میں جتنی تیز چل سکتا تھااس راستے پر چلنے

لگا.... میں اس خیال سے تیز چل رہاتھا کہ کہیں میر ااندازہ غلط نہ ہواوریہ وہی جگہ نہ ہو جہاں میرے د شمنوں نے مجھے قید میں ڈال رکھا تھا.....اگریہ وہی جگہ تھی تو آس پاس کوئی نہ کوئی مسلم

مسلح پہرے دار ضرور موجود ہو گا..... میں ٹیلوں کے در میانی تنگ راستے میں سے نکل گیا۔

میرے سامنے ایک مخضر ساکھلا میدان تھا۔۔۔۔۔ وہاں کوئی در خت نہیں تھا۔۔۔۔۔ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔۔۔۔ میں میدان میں سے بھی گزر گیا۔۔۔۔۔ آگے بھراونچے اونچے در ختوں کا سلمہ شروع ہو گیا۔۔۔۔ جب میں کافی دور نکل گیااور کوئی آدمی میرے چھے نہ آیا تو جھے یقین ہوگیا کہ تر شنانے اپنے طلسم کی مدوسے جھے میری موت کے مقام سے نکال کر کسی دوسری مجھے احساس ہوا کہ جگھے احساس ہوا کہ جگھے احساس ہوا کہ

جگہ پہنچادیا ہے ۔۔۔۔۔ میں اندھیرے میں در ختوں کے بیچے چلا جارہا تھا کہ جھے احساس ہوا کہ میری دائیں جانب اندھیرے میں جھاڑیاں حرکت کر رہی ہیں ۔۔۔۔۔ میں نے رک کر ادھر دیکھا۔۔۔۔۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔۔۔۔ میں چل پڑا۔۔۔۔۔ پھر مجھے میری بائیں جانب جھاڑیوں میں حرکت کا احساس ہوا۔۔۔۔ میں خوف زدہ ہوکر رک گیا۔۔۔۔۔ خور سے بائیں جانب دیکھا۔۔۔۔۔ وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔۔۔۔ جھاڑیاں اندھیرے میں بالکل ساکت تھیں۔۔۔۔ میں پھر چلنے لگا۔۔۔۔ چند قدم چلاہوں گاکہ اب مجھے اپنی دونوں جانب جھاڑیوں میں حرکت کا احساس ہوا۔۔۔۔ مجھے

ایسے لگاجیسے میری دونوں جانب کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہاہے۔ میرے جسم میں خوف و دہشت کی ٹھنڈی لہریں اٹھنے لگی تھیں .....اتنے میں میری دائیں جانب ہے کسی نے بھاری مر دانہ آواز میں پوچھا۔

"کدهر جارے ہو؟"۔

اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا ..... دونوں جانب کی جھاڑیوں میں سے دوانسائی سائے نکل کر میرے سامنے آگئے۔

وہ مجھ سے چھ سات فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے.....اند ھیرے میں مجھےان کی لال آئکھیںانگاروں کی طرح نظر آرہی تھیں....ایک نے پوچھا۔

میں نے اتنی دیر میں اپنے آپ کو سنجال لیا تھا۔۔۔۔ میں نے کہد دیا کہ ایک دوست کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا۔۔۔۔ جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں۔۔۔۔ ان دونوں کی بندوقیں میں نے دکھے لی تھیں جوانہوں نے ہاتھوں میں پکڑر کھی تھیں۔۔۔۔دوسرے آدمی نے کہا۔
" ہائیں طرف مزکر ہمارے آگے آگے چلو۔۔۔۔ بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دیں

موت کے منہ سے نکل کر موت کی جھولی میں گر گیا تھا..... یہاں تھوڑی بہت بچنے کی امید تھی۔... بہاں تھوڑی بہت بچنے کی امید تھی۔... میں بائیں طرف مڑ کر در ختوں میں چل پڑا..... دونوں میر سے پیچھے ہے دو تین میں سے میں ہے جھے ہے۔

ف کے فاصلے پر چلے آرہے تھے۔

کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اندھرے میں در ختوں کے پنچے ایک لالٹین جلتی ہوئی د کھائی دی ..... یہ لالٹین ایک کو ٹھڑی کے باہر لنگی ہوئی تھی .....ایک جانب کچھ گھوڑے ۔

کھڑے تھے .....ان آدمیوں نے مجھے کو ٹھڑی کھول کر اندر د ھکیلا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگادی..... کو ٹھڑی میں گھپ اند حیرا تھا..... تھوڑی دیر بعد دروازے کی در زوں میں سے اندر آتی ہوئی لالٹین کی مدھم روشن میں مجھے کو ٹھڑی میں دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی

ایک خالی چارپائی نظر آئی ..... میں اس پر بیٹھ گیااور انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں نقذ ریم مجھے کیا د کھاتی ہے۔

جو دو آدمی مجھے وہاں لائے تھے وہ چلے گئے تھے..... باہر خامو تی تھی..... پھر باہر

قد موں کی جاپ سنائی وی .....ور وازے کی کنڈی کسی نے اتاری اور دروازہ کھول دیا .....ایک آدمی لالٹین لئے کو کھڑی میں داخل ہوا ....اس کے پیچے ایک او نچالمبابری بری مو چھوں

والا آدمی تھاجس کے کندھے ہے بندوق لٹک رہی تھی .....اس کے داکیں باکیں دو مسلح آدمی تھے جو شاید اس کے باڈی گارڈ تھے ..... بڑی بڑی مو نچھوں والے آدمی نے میرے قریب آکر مجھے گھور کردیکھااور رعبدار آواز میں پوچھا۔

"تم ایس پی مکندلال کے آدمی ہو؟"۔

میں نے کہا۔

"میں کسی مکندلال کو نہیں جانتا..... میں اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلئے آیا تھا.....راستہ بھول کراد ھر آنکلا..... آپ کے آد میوں نے مجھے پکڑلیا"۔

مو نچھوں والے آدمی نے اس آدمی کی طرف دیکھاجس نے لالٹین کپڑر کھی تھی..... وہ آدمی بولا۔ سر دار نے پوچھا۔

"تم ہندوہو کہ مسلمان؟"۔

میں نے کہا۔

"ميں مسلمان ہوں اور پنجابی ہوں"۔

ڈاکووں کا سر دار خاموثی سے جائے پیتارہا اور مجھے دیکھتا رہا ۔۔۔۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتارہ ہے کہ اے میرے بیان پر یقین آگیا ہے۔۔۔۔۔ اپنے آدمی کی طرف دیکھ کر بولا۔ "پید لڑکا بڑا جالاک لگتا ہے۔۔۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ اسے پولیس نے ہماری ٹوہ لگانے کے لئے بھیجاہے"۔

اس كا آدمى كہنے لگا۔

"رانا جی! ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا..... حکم دیں.....ا بھی اس کو مار کر دیاویتے ہیں"۔ رانا جی نے کہا۔

"ایماکرو میں اسے لے جاکر بند کردو میں جس روزیہاں سے ڈیرہ اٹھا کمیں گے اس کو مار کر دبادینااور ایس پی مکند لال کو پرچی لکھ کر بھیج دینا کہ ہم نے تمہارے آدمی کو فلاں جگہ دبایے آکر لاش لے جاد''۔

میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئ .....ایک بار پھر موت میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی ..... مجھے ای کو تھڑی میں لا کر بند کر کے باہر پہرہ لگادیا گیا .....ایک آوی مجھے کچھ کھانے کو دے گیا .....انہوں نے مجھے پر آئی مہربانی ضرور کی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے تھے ..... میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دروازے کی جھریوں میں سے باہر دکھے لیتا تھا ..... باہر ایک کی بجائے دو مسلخ ڈاکو چار پائیوں پر بیٹھے میری گرانی کررہے تھے ..... بچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں ..... صرف ایک خیال میرے دل کو تھوڑا سہاراویتا تھا کہ شاید ترشنا کی بدروح میری مدد کو آجائے، لیکن وہ عین وقت پر آتی تھی ..... ہو سکتا ہے اس دفعہ اس کو بیت بی نہ چلے کہ میں کس مشکل میں بھٹس گیا ہوں ..... ہو سکتا ہے وہ اس وقت آئے جب یہ لوگ مجھے مار نے کے بعد میری لاش کو زمین میں و فن کررہے ہوں ..... باہر شام کا اندھیرا

"راناجی .....یه جھوٹ بول رہاہے ..... مجھے یقین ہے یہ پولیس کا جاسوس ہے"۔ مونچھوں والے آدمی نے اس سے پوچھا۔ " تو پھراس کا کیا کریں؟"۔

وه آدی کہنے لگا۔

"اس نے ہمار اخفیہ ٹھکانہ دیکھ لیاہے .....اس کومار ڈالتے ہیں"۔ مونچھوں دالے رانانے میری طرف ویکھااور بولا۔

"اس کوبند کر کے بہرہ لگاد و سسہ سویرے اس سے پوچھ کچھ کریں گے"۔

وہ بچھے کو تھڑی میں بند کر کے چلے گئے ..... میں نے باقی رات کو تھڑی کے اندر گزار دی۔.... دروازے کی جھر یوں میں ہے دن کا اجالا اندر آنے لگا تو کمی نے کو تھڑی کا دروازہ کھولا ..... لال لال آئکھوں والا ایک آدمی اندر آیا اور مجھے پکڑ کر در ختوں کے ایک جھنڈ کی کھولا ..... وہاں وہی بڑی بڑی مو نچھوں والا آدمی جس کورانا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ایک چاریائی پر بند وق ایک طرف ایک جینے تھا تھا..... اس کے ہاتھ میں پیتل کا گلاس تھا.... وہار پائی پر بند وق ایک طرف اس کے بیٹھے کھڑا اس میں شاید چاتے تھی ..... وہ چائے پی رہا تھا..... ایک آدمی بند وق اٹھائے اس کے پیچھے کھڑا تھا.... جو آدمی پر بٹھا دیا اور خودا کی طرف تھا۔... جو آدمیوں کے بولنے کی کسی وقت ہوکر کھڑا ہو گیا۔... دوسرے در ختوں کی طرف سے پچھ آدمیوں کے بولنے کی کسی وقت ہوکر کھڑا ہو گیا۔... دوسرے در ختوں کی طرف میں اور انہوں نے اس جنگل میں ڈیراڈال رکھا ہے اور یہ بڑی بڑی بڑی ہو کی موں والار اناڈا کو دُں کاسر دار ہے .... اس نے مجھے کہا۔ رکھا ہے اور یہ بڑی بہیں کہیں گی شہیں گی نہیں گیس گیں۔ ۔ "داڑ کے صاف صاف بتاد و تم کون ہو ..... ہم تہمیں کچھ نہیں کہیں گیں۔ ۔ "داڑو کے صاف صاف بتاد و تم کون ہو ..... ہم تہمیں کچھ نہیں کہیں گیں۔ "

میں نے ڈاکوؤں کے سر دارراناکوصاف صاف بتادیا کہ میں اصل میں گھرہے بھاگ کر کلکتے آیا تھا۔۔۔۔۔ وہاں سے بچھ لوگوں نے مجھے اغوا کیااور ایک جنگل میں لے آئے۔۔۔۔۔ وہ مجھے رین نمال بناکر میرے رشتے داروں سے بیبہ وصول کرناچاہتے تھے۔۔۔۔۔ آج شام میں موقع پاکر فرار ہونے میں کامیاب ہوگیااور اس وقت سے جنگل میں بھٹک رہا ہوں کہ کوئی راستہ باہر نکلنے کا مل جائے تاکہ میں ٹرین یا کمی لاری کو پکڑ کرواپس کلکتے چلا جاؤں۔۔۔۔۔ ڈاکوؤں کے

ہونے لگا ..... ایک آدمی کو گھڑی میں آگر مجھے کھانے کو دوروٹیاں اور اچار دے گیا ..... یہ سارے لوگ مسلم تھے اور چبروں ہی ہے بڑے سفاک قاتل لگ رہے تھے ..... میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا ..... کو گھڑی کے چاروں طرف ڈاکو ہی ڈاکو چلتے پھرتے مختلف کام کرتے نظر آرہے تھے۔

وہ رات بھی گزر گئی .....دوسر ادن بھی گزر گیا ..... میں نے دروازے کی درزوں میں ہے دیکھا کہ ڈاکو وہاں ہے چلنے کی تیاریاں کر رہے تھے .....گھوڑوں پر تھوڑا بہت سامان لادا جار ما تھا.....اس کا مطلب تھا کہ میری موت کا وقت آن پہنچا تھا..... تر شنا کی بدروح میری مد د کرنے ابھی تک نمودار نہیں ہوئی تھی ۔۔۔۔ میں سخت گھبر ایا ہوا تھا۔۔۔۔ کبھی جاریائی پر بیٹھ جاتا ..... بھی اٹھ کر کو ٹھڑی کے دروازے میں سے باہر دیکھنے لگتا ..... باہر اب رات کا اندھیرا چھار ہا تھا.....ا یک دودر ختوں کے نیچے لالٹینیں روشن ہوگئی تھیں..... کو ٹھڑی کے باہر والی لا کٹین بھی روشن کردی گئی تھی ..... کو ٹھڑی کے آگے جو دو بانس کی حاریا ئیاں بچھی ہوئی تھیں وہ بھی اٹھالی گئی تھیں ..... اب باہر صرف ایک ڈاکو بندوق لئے ایک پھر پر بیٹھا پہرہ وے رہا تھا.... کو تھڑی کے آگے سے جھ سات گھوڑے جن پر سامان رکھا ہوا تھا گزرگئے ....ان کے ساتھ ڈاکو چل رہے تھے ..... میری موت کاوقت آگیاتھا..... بھی تک ترشنا کی بدروح میری مدد کو نہیں آئی تھی ..... میرے ہاتھ یاؤں موت کے خوف ہے مُصْنَدُ بِيرْ كُنَّ مِنْ صَلَّى السِّنْ مِينَ كُو مُحْرُى كا دروازه كھلا اور دو ڈاكو اندر آگئے..... ايك ڈاكو بندوق پکڑے کھڑارہا..... دوسرے نے ری سے میرے دونوں ہاتھ پیچیے باندھ دیتے.... وہ مجھے چلاتے ہوئے ایک طرف در خوں کے جھنڈ کے ماس لے گئے .... ایک ڈاکونے بندوق تان ل ..... دوسرے نے مجھے عکم دیا۔

" يهال بيٹھ جا دَاور اپنے خدا کو ياد کرو"\_

میرے ہاتھ بیجھے بندھے ہوئے تھے۔

میں بیٹھ گیااور خداکویاد کر کے رونے لگ .... مجھے نہیں پتہ پھر کیا ہوا .....اتنایاد ہے کہ میں نے روتے ہوئے خداکواس طرح یاد کیا جیسے وہ میرے سامنے موجود ہو .....ایک آسانی بحل می چکی .... جھماکا سا ہوااور میری آنسوؤں بھری آ تکھیں چکا چو ند ہو گئیں اور میرے طلق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئ ..... میں یہی سمجھا کہ مجھ پر بندوق کا فائر ہوا ہے ..... میں آگے کو گر پڑا، لیکن میں زندہ تھا ..... مجھے کوئی درد بھی نہیں ہورہا تھا ..... میرا جسم صحیح سالم تھا ..... میں منہ کے بل پڑا تھا ..... میں نے آنکھیں کھول کردیکھا ....اب کوئی بجلی نہیں جبک رہی تھی ..... میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

میں یہ دکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے تھے..... شروع رات کے تاروں کی دھندلی دھندلی روشنی میں میں نے دیکھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں ہے کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔... میں سکول کی کھیلوں میں بڑا تیز نہیں تھا۔... میں سکول کی کھیلوں میں بڑا تیز دوڑا کر تا تھا۔... ندھیرے میں کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔... میں بے تحاشاد وڑتا چلا جارہا تھا۔... میں جھاڑیوں میں الجھ رہا تھا۔... سامنے آ جانے والے در ختوں سے اپنے آپ کو بچارہا تھا۔... میں جھاڑیوں میں الجھ رہا تھا۔ سامنے آ جانے والے در ختوں سے اپنے آپ کو بچارہا تھا۔.. ایک جگہ کسی چیز سے نکر اکر گر بھی پڑا مگر میں رکا نہیں دوڑتا چلا گیا۔

آگے ڈھلان آگئ ..... یہ ڈھلان ایک گہری گھاٹی میں اترتی تھی ..... میں گھاٹی میں اتر گیا ..... یہاں تاریکی زیادہ تھی، مگر میں دوڑر ہاتھا ..... گھاٹی کے دونوں کنارے اونچے تھے ..... در میان میں ننگ ساراستہ تھا جس میں گھاس اگی ہوئی تھی ..... میں گھاس میں ایک طرف کو بھاگ رہاتھا ..... مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہ گھاٹی آگے کہاں جاتی ہے اور میں کس طرف

جاربا ہوں ..... میرا کام جان بچاکر بھا گنا تھا اور میں بھاگ رہا تھا..... ایک جگه گھاٹی ختم ہو گئ ..... سامنے تھوڑی می چڑھائی تھی .... میں چڑھائی چڑھ کر گھاٹی ہے باہر نکل آیا.... وہاں کالی سیاہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں جو آڑی تر چھی زمین پر پڑی ہوئی تھیں ..... کوئی بالکل سید ھی کھڑی تھی ..... کوئی ٹیڑ ھی ہور ہی تھی اور کوئی زمین سے نکل کر پچھ دور جاکر واپس زمین میں چلی گئی تھی ....ان کے در میان پھر وں سے مگرا تا چشمہ بہدر ہاتھا..... چشمہ ایک ندى كى شكل ميں تھا ....اس كے بتے يانى كى آواز آر ،ى تھى ..... ميں چشے ميں اتر گيا ..... يانى منٹر اتھااور میری پنڈلیوں تک تھا .... میں چشمے میں سے لمبے لمبے ڈگ بھر تانکل کر دوسرے كنارے پر آگر بيٹھ گيا..... مير اسانس بري طرح پھولا ہوا تھا..... مجھے ہر کمجے ڈاكوۇں كاڈر لگا ہوا تھا..... مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ میرا پیچھانہ کررہے ہوں..... میں کیسے ان کی گولیوں ہے فَيْ كَيَا هَا؟ بيد مِين آج بھي نہيں سمجھ سكا ..... مير اايمان ہے كہ خدانے مجھے بياليا تھا.... بس الله كو ميرے آنسود كي كر مجھ پررحم آگيا تھااور اس نے مجھے بچاليا تھا.... كيے بچاليا تھااور وہ قیامت خیز بجل کی چیک کیا تھی جس نے مجھے چکا چو ند کردیا تھااور ڈاکوؤں کو غائب کردیا تھا..... یہ میں کو شش بھی کروں تو آپ کے آگے بیان کرنے سے قاصر ہوں..... میں خود اس راز کو نہیں سمجھ سکا ..... میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا۔

سامنے کی جانب چلا جارہ تھا ..... میں نے ایک جگہ کھڑی فصل کے ٹانڈوں کو ہاتھ لگاکر ویکھا ..... یہ کماد کا کھیت تھا ..... کماد یعنی گئے دیمی تھے جو پتلے ہوتے ہیں .....وہ شبنم میں جھیکے ہوئے تھے۔

میں نے دو تین گنے اکھاڑے اور وہیں بیٹے کر انہیں توڑ توڑ کر چونے لگا.... تازہ میٹے رس نے مجھے کانی حد تک پھر سے تازہ دم کر دیا.... یقین کریں میں نے تین چار گئے ختم کردیے.... کی طرف ہے کتے کے بھو نکنے کی آواز آئی.... میں اٹھ کر چلنے لگا.... میں کردیے ..... کی طرف ہے کتے کے بھو نکنے کی آواز آئی.... چلتے چلتے اونچی فصل ہے باہر نکلا تو سے تون کے در میان چل رہا تھا تا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ کے جھے یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں سانے دور دو تین روشنیاں مٹم اتی و کھائی دیں.... ہی تک مجھے یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کون سے علاقے میں آگیا ہوں.... جن ڈاکوؤں سے میں جان چھڑا کر بھا گا تھاوہ ہندی اردو بول رہے تھے .... اس کا مطلب تھا کہ میں صوبہ بنگال سے آگے بول رہے تھے .... بنگلہ نہیں بول رہے تھے .... اس کا مطلب تھا کہ میں صوبہ بنگال سے آگے کیل آیا ہوں اور بہار کے جنگوں میں سے گزر کر آیا ہوں ..... دور مٹم اتی روشنیوں کی طرف مجھے حوصلہ ہوا کہ میں انبانوں کی آباد کی میں پہنچ گیا ہوں ..... میر ارخ ان روشنیوں کی طرف تھا .... کھیت ختم ہوگئے ..... آگے ایک ریلوے لائن آگئی ..... مٹم اتی روشنیاں ریلوے لائن کی میں خین تھا .... میں ریلوے لائن آگئی سے ختم ہوگئے ..... آگے ایک ریلوے سٹیشن تھا .... میں ریلوے لائن آگئی سے ختم ہوگئے ..... آگے ایک ریلوے سٹیشن تھا .... میں ریلوے لائن آئی کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ حاتم ہو اپنی بی خین سے حوصلہ ہوا کہ میں انہا کہ کوئی ریلوے سٹیشن تھا .... میں ریلوے لائن آئی کے ساتھ ساتھ حاتم ہو انہا کے ایک ریلوے سٹیشن تھا .... میں ریلوے لائن آئی۔ ان کے ساتھ حاتم ہو انہا کے حوصلہ کیں انہ کوئی ریلوے سٹیشن تھا .... میں ریلوے لائن آئی۔ ان کی میں کہ تو ساتھ کوئی تو ساتھ کیا کی سرخ جی نظر آئی۔

میں تیز تیز چلنے لگا ..... میں ایک چھوٹے ہے ریلوے سٹیٹن پر آگیا .....اس کے پلیٹ فارم پر تین چار بتیاں جل رہی تھیں ..... پلیٹ فارم خالی پڑا تھا ..... پلیٹ فارم کا ایک گیٹ تھا ..... میں گیٹ کے پاس خالی پنج پر بیٹھ گیا ..... کوئی آدمی د کھائی نہیں دے رہا تھا ..... پچھ د بر کے بعد ایک نیلی قمیض والا قلی ٹرالی پر پچھ سامان لادے پلیٹ فارم پر نمودار ہوا ..... میں اٹھ کراس کے پاس گیا اور پو چھا۔

" پید کون ساسٹیشن ہے"۔

اس نے ٹرالی ایک طرف رکھ دی تھی اور اس میں سے سامان اتار رہا تھا..... میرے سوال پر میری طرف د کیھے بغیر پوچھا۔ وہ بھی رک گئی ہے۔

شند گئی تو میں اور زیادہ سمٹ جاتا ۔۔۔۔۔ کی وقت اٹھ کر بنٹے کے پیچے اندھرے میں شہلنے لگا۔۔۔۔۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا۔۔۔۔۔ صرف مجھے احساس ہورہا تھا کہ جیسے وہ رک گیا ہے۔۔۔۔۔ رات بھی وقت کے ساتھ گزر ہی تھی۔۔۔۔ پلیٹ فارم پر کوئی گھڑی بھی نہیں گی ہوئی تھی کہ جس سے اندازہ ہو تا کہ رات کا کیان کرہا ہے۔۔۔۔۔ بے چینی اور کوفت کی وہ رات کا کیان کرہا ہے۔۔۔۔۔ بے چینی اور کوفت کی وہ رات مجھے ہمیشہ یادر ہے گی۔۔۔۔ بن تی پر دبک کر بیٹے بیٹے کی وقت مجھے نیند بھی آ جاتی، لیکن سر دی گئے سے بچھ دیر بعد ہی آ نکھ کھل جاتی۔۔۔۔ بردی مشکل سے آسان پر پھیلی ہوئی تاریکی آہت گئے سے بچھ دیر بعد ہی آ نکھ کھل جاتی۔۔۔۔ بردی مشکل سے آسان پر پھیلی ہوئی تاریکی آہت کہ اروں پر نیلا ہٹ می جھلئے گئی تھی۔۔۔۔ یہ ضبح کے آ تار تھے۔۔۔۔۔ یہ نیلا ہٹ بردے بے معلوم انداز میں سفیدی ماکل ہونے گئی۔۔۔۔ آسان پر سورج نکلنے سے بہت پہلے کا نور انی غبار اڑنے انداز میں سفیدی ماکل ہونے گئی بھولوں سے میں گزر آیا تھا ان کی جانب سے کسی کسی وقت ٹھنڈی ہوا گئی۔۔۔۔ آتی۔۔۔۔۔اس ہوا میں جنگلی پھولوں۔۔۔۔ در ختوں اور شبنم میں بھیگی ہوئی جھاڑیوں اور گھاس کی مہک تھی۔

اس کے بعد سورج نکل آیا اور پلیٹ فارم پر پچھ مسافر بھی نظر آنے لگے ..... و هوپ نکلنے سے فضا کی خنکی اور سر دی ختم ہوگئ تھی ..... ہیں اٹھ کر اد هر او هر ٹہلنے لگا ..... پنجر ٹرین اپنے وقت پر آئی ..... میں پچپلی ہوگی کے ایک ڈب میں چڑھ کر بیٹھ گیا ..... ٹرین تھوڑی دیر کے لئے بی رکی اور پھر چل پڑی ..... میں نے خداکا شکر اداکیا ..... ایک توٹرین کی تھوڑی دوسرے وہ تقریبا ہر شیشن پر کھڑی ہوئی تھی ..... بنارس پہنچتے پہنچتے دن ڈھلنے رفقار ہلکی تھی، دوسرے وہ تقریبا ہم شیشن پر کھڑی ہوئی تھی ..... بنارس کے سٹیشن پر گاڑی رکی تو میں مختل ہوگی تھی تک ڈب میں کوئی نکٹ چیکر نہیں آیا تھا ..... بنارس کے سٹیشن پر گاڑی رکی تو میں مختل ہوگی اس میں بلیٹ فارم پر بھی نکٹ چیکر کا خطرہ تھا .... میں اپنی تھی کہ بھی بھی کی بڑے سٹیشن کے بلیٹ فارم پر بھی نکٹ سفر کرنے کے تجربے میں آپکی تھی کہ بھی بھی کی بڑے کے سٹیشن کے بلیٹ فارم پر بھی نکٹ چیکر کو آگر کی پر شک پڑجائے تو نکٹ چیک کر لیتا تھا ..... میں بلیٹ فارم پر اتر تے ہی ٹرین سے دور ہٹ کر کتابوں رسالوں کے سٹال کے کونے میں جا کر کھڑا

"تههیں کہاں جاناہے؟"۔

میں نے کہا۔

"صبح چھ بجا یک پنجر میل جاتی ہے"۔

وہ خالی ٹرالی لے کر جس طرف سے آیا تھااس طرف چلا گیا ہے۔۔۔۔۔اب ساری رات
اس ویران پلیٹ فارم پر گزار نی تھی۔۔۔۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی پیتہ نہیں کہیں
میری تلاش میں سٹیشن پر بھی نہ بہنی جا کیں، جس نے پر میں بیٹا تھااس پر بجلی کے تھمبے کی
روشنی پڑرہی تھی۔۔۔۔ میں وہاں سے اٹھ کر پلیٹ فارم کے دوسرے سرے کی طرف چلا
گیا۔۔۔۔۔ وہاں تھوڑااند ھیرا تھا۔۔۔۔ میں ایک نے پر میٹھ گیا۔۔۔۔۔ شام کوڈاکوؤں نے مجھے کچھ کھلا پلا
دیا تھا۔۔۔۔۔ جس کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگر ہی تھی۔۔۔۔ قریب ہی ایک نلکا تھا۔۔۔۔ میں
نے اٹھے کر پانی بیا۔۔۔۔۔۔

ہو گیا۔۔۔۔۔ جتنی دیر ٹرین بنارس کے سٹیشن پر رکی رہی میں وہیں کھڑا رسالے وغیرہ دیکھتا رہا۔۔۔۔۔جبٹرین چل پڑی تومیں بھی ٹرین کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔۔۔۔جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ڈبے میں کوئی مکٹ چیکر نہیں چڑھا تومیں دوڑ کر ڈبے میں گھس گیا۔

اس کے آگے بڑا مٹیشن لکھنو تھا ..... یہاں بھی بغیر مکٹ پکڑے جانے کا شدید خطرہ تھا..... مگر میں بھی بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں بڑاما ہر ہو گیا تھا.....اس کھیل کے تمام کر داروں کی نفسیات سے واقف تھا .... مجھے معلوم تھا کہ جب تک گاڑی تھوڑی رفتار نہیں پر لیتی نکٹ چیکرڈ بے میں داخل نہیں ہو تا .....اگر وہ رکی ہوئیٹرین کے کسی ڈیے میں سوار ہو تواس ڈیے میں بغیر ککٹ سفر کرنے والا مسافر ٹکٹ چیکر کی شکل دیکھ کر ہی اتر سکتا تھا، لیکن جب ٹرین تھوڑی تیز ہو جاتی تھی تو پھر بغیر نکٹ سفر کرنے والے کے لئے اتر نا مشکل ہو جاتا تھا، چنانچہ عام طور پر چیکر چلتی ٹرین میں دوڑ کر ڈیے میں سوار ہوا کرتے تھے.....اس طرح کسی مافر کواتر نے کا بہت کم موقع ملتا تھا، چنانچہ میں بھی ٹکٹ چیکر کے منصوبے پر عمل کیا کرتا تھااور جبٹرین پلیٹ فارم پر سپیٹر کپڑ لیتی تھی تب اس میں سوار ہو تاتھا.....اس دوران میں آیہ تسلی کر لیتا تھا کہ ڈیے میں کوئی چیکر سوار نہیں ہوا.....اگر چیکر سوار ہو تا تھا تو میں وہ بوگ · چپوڑ کر کمی تیچپلی بوگی کے ڈب میں تھس جاتا تھا..... بعض ڈبوں کے دروازے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور ککٹ چیکر چلتی ٹرین میں ایک ڈیے کے مسافروں کو چیک کر کے دروازے کے ہینڈلول کو پکڑ کر دوسرے ڈبے میں آجاتا تھا، مگر دو بوگیوں کے در میان کافی فاصلہ ہو تاتھا..... یہاں وہ ایبا نہیں کر سکتا تھا.....اس وجہ ہے میں چیکر والی بوگ حچوژ کر دوسری بوگی میں سوار ہو جاتا تھا۔

ٹرین بنارس شہر کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آئی تھی .....شام کے وقت ٹرین دریائے گو متی کے بل پر سے گزری اور پھر لکھنو کے خوبصورت اور بہت بڑے سٹیشن پر آکر رک گئی .....ٹرین کے رکتے ہی میں حسب عادت ڈب سے انز کر ادھر اوھر ہو گیا ..... مجھے اس طریقہ کار پر اس وقت تک عمل کرتے رہنا تھا جب تک کہ ٹرین امر تسر نہیں پہنچ جاتی، کیونکہ میرے پاس ٹرین کا ٹکٹ نہیں تھا اور میں بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا ..... پیتہ نہیں آج کل

کیاصور تحال ہے، مگر انگریز کے زمانے میں یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا.... جب تک کہ وہ ڈبل جرمانہ ادانہ کردے ..... اگر مسافر کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اے ریلوں پولیس کے حوالے کردیا جاتا تھا..... میری عمر کے لڑکوں کو اکثر ٹکٹ چیکر کیٹرنے کے بعدراتے میں

کے حوالے کردیاجا تا تھا۔۔۔۔ میری عمر کے لڑکوں کو اکثر نگٹ چیکر پکڑنے کے بعدراتے میں ہی کسی سٹیٹن پر اتاردیا کرتے تھے۔۔۔۔ میرے ساتھ ایسا قین چار مرتبہ ہوچکا تھا۔۔۔۔ایک تو کسفوکا سٹیٹن ایک بڑاجنکشن تھا۔۔۔۔دوسرےٹرین پہنجر تھی۔۔۔۔دوکافی دیر تک وہاں رکی رہی اور میں نگٹ چیکروں سے آنکھ بچاتا ادھر ادھر چھپتا پھر تارہا۔۔۔۔ بڑی مشکل سے گارڈ نے اور میں نگٹ چیکروں سے آنکھ بچاتا ادھر ادھر چھپتا پھر تارہا۔۔۔۔ بڑی مشکل سے گارڈ نے

یاد کرر تھی تھی ..... میراڈبہ میرے پیچھے ہے آرہاتھا ..... جبوہ میرے قریب سے گزرااور میں نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی چیکر سوار نہیں ہواتو میں نے دوڑتے دوڑتے ڈبے کے ہیڈل کو پکڑااور اس میں سوار ہو گیا۔

جس روٹ پر یہ پنجرٹرین سفر کررہی تھی اسی روٹ پر سارے بڑے بڑے شہر آتے تھے ..... لکھنو کے آگے شاہجہان پور تھا.... پھر بریلی تھا..... اس کے بعد رامپور تھااور اس کے آگے مراد آباد کاشہر تھا، لیکن ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ ابرات ہوگئی تھی اور رات کوٹرین میں چیکنگ کا خطرہ کم ہو تا ہے .... بریلی کے سٹیٹن پر میں پلیٹ فارم پر اتر گیا، لیکن اس کے بعد میں ڈب میں ہی رہا ۔... ٹرین رات کے وقت سفر کرتی رہی .... کم بخت کوئی سٹیٹن نہیں چھوڑر ہی تھی .... جب مراد آباد آیا تو دن نکل آیا تھا.... بھوک ہے میرا کافی خراب حال ہورہا تھا .... پانی تو میں پی لیتا تھا مگر سارادن میں نے پچھ نہیں کھایا تھا.... میرے یاس ایک پیسہ تک نہیں تھا .... لیکن اللہ میاں بڑاکار ساز ہے اور رازق ہے .... مراد میرے یاس ایک پیسہ تک نہیں تھا .... لیکن اللہ میاں بڑاکار ساز ہے اور رازق ہے .... مراد

آباد سے میرے ڈب میں ایک بزرگ سوار ہوئے جن کے پاس ایک بڑا سا نفن کیریئر بھی تھا۔۔۔۔۔۔ اتفاق سے وہ میر سے پاس ہی آکر بیٹھ گئے ۔۔۔۔۔ مر او آباد سے ٹرین نے دلی کارخ کیا۔۔۔۔۔ جبٹرین چل پڑی تواس بزرگ نے نفن کیریئر کھول دیا۔۔۔۔۔اس کے اندر کھانے کو بہت پچھ تھا۔۔۔۔ میں کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔۔۔۔اس بین کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔۔۔۔اس بین کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔۔۔۔اسے میں اس بزرگ نے میری طرف متوجہ ہوکر کہا۔

"برخور دار!ناشته کرو گے ؟"۔ میں نے دل پر جر کر کے تکلفاً کہہ دیا۔ "جي نہيں شکر ہي"۔

اس بزرگ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

"میاں! ہم مجھی اکیلے ناشتہ نہیں کرتے ..... میرے ساتھ شامل ہو جاؤ ..... مجھے خوثی

مجھے بھی بہت خوشی ہو کی.... پوریاں تھیں.... حلوہ تھا.... کچوریاں تھیں.... مجھے یخت بھوک گلی ہوئی تھی..... پھر بھی میں ہاتھ روک کر کھارہاتھا کہ بزرگ مجھے ندیدہ نہ مستجھیں، لیکن بڑے مشفق بزرگ تھے..... انہوں نے زبر دستی مجھے بہت کچھ کھلادیا..... میری بھوک ختم ہو گئی.....راہتے میں ٹرین ایک جگد رکی توانہوں نے تھر مس میں سے جائے نكال كرايك كب مجصے بھى ديا .... مجھ سے يو جھاك ميں كہال جار باہول .... ميں نے كہا۔ "امر تسر جار ہاہوں"۔

"كہال سے آرہے ہو؟" انہوں نے يو جھا۔

خداجانے مجھے کیاسو جھی کہ میں نے کہہ دیا۔

" بييں مراد آباد ہے ہى سوار ہوا ہول .....ا يك دوست سے ملنے آيا تھا..... پية چلاكم وه كلكتے جاچكا تھا ....اب واليس اپنے شهر جار ماہوں"۔

میں اس بزرگ ہے باتیں کررہا تھا کہ اجانک ہمارے ڈب میں ایک کلٹ چیکر سوار ہو گیا.....اے دیکھتے ہی میں گھبرا گیا..... سوچا ڈبے سے اتر جاؤں، گمراس دوران ٹرین کی ر فتار تیز ہو گئی تھی ..... میراول بیٹھنے لگ .... صاف ظاہر تھاکہ مکٹ چیکر مجھے پکڑلے گا ..... ہو سکتاہے کہ وہ مجھے ٹرین سے نیجے نہ اتارے اور کہے کہ تمہیں دلی پہنچ کر پولیس کے حوالے

كرول كا ....ولى وبال سے زياده دور نہيں تھا ..... ميں نے سوچاكداس بزرگ كے آ كے ميرى بڑی بے عزتی ہو گی .....اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا..... ٹرین پوری رفتارے جار می متی عدد چیکر مسافروں کے تکت چیک کرتا ہماری نشتوں کی طرف آرہا

تھا..... ہزرگ مجھ سے پچھ باتیں ضرور کر رہے تھے..... میں ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا اور میری ساری توجه مکث چیکری طرف تھی جو آہتہ آہتہ ہمارے قریب ہو تاجار ہاتھا.... آ خروہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ کے پاس پہنچ گیا .....اس نے ان سے مکٹ مانگی ..... بزرگ نے بڑے اطمینان ہے اچکن کی اوپر والی جیب سے زرو رنگ کاریلوے ٹکٹ نکال کر چیکر کو دیا..... چیکر نے اس پر پنسل سے نشان بنایا اور کلٹ واپس کر دیا..... اب اس نے مجھ

اس کی آواز بم کاد هماکہ بن کر میرے کانوں میں گونجا تھی ..... میں نے وہی پر انا نسخہ استعال کیااور یو نہی اپنی پتلون کی جیسیں ٹولنے لگا ..... چیکر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہاتھا .... میں نے اپنی ساری جیبوں کی تلاشی لینے کے بعد حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔

> "فداجانے کہاں مم ہو گیاہے ٹکٹ .....میں نے ای جیب میں رکھاتھا"۔ مکٹ چیکرنے طنزیہ کہج میں کہا۔

" برخور دار! تمہاری شکل بتار ہی ہے کہ تم نے نکٹ نہیں خرید اتھا..... کہاں ہے سوار ہوئے تھے؟"۔

> چیکرنے اپنی خاکی بش شرٹ کی جیب میں سے کاٹی پنسل نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہہ دیا۔

> > "مراد آبادے سوار ہواہوں"۔

چیکرنے حساب لگاکر مراد آباد ہے لے کر دلی تک کے ریل کے کرائے کی رقم بمع جرمانے کے بتائی تومیں نے کہا۔

"ميركياس تواتي بى پيے تھے جس كاميں نے نكث خريد ليا تھا .... اب مير ياس ا کھ نہیں ہے"۔

چيکر بولا۔

"و تو چر برخوردار يبين آرام سے سيٹے رہو .... ولى آرہا ہے .... وہال ميں حميس

ہے ..... میں انہیں ہمیشہ نیک دعاؤں کے ساتھ یاد کر تاہوں.....اس زمانے میں ہیں روپوں

کی بڑی قیت تھی .....گاڑی دلی پینچی تووہ بزرگ مجھے خداحافظ کہہ کر دوسرے مسافروں کے

جوم میں میری نگاہوں سے او جھل ہوگئے، لیکن میرے تصور میں آج وہ دنیا کے جوم میں

سب سے الگ نظر آتے ہیں ..... دلی سٹیشن پر اس پینجرٹرین کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تھہر ناتھا.....

میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ای طرح پلیٹ فارم سے نکل کر باہر گیااور دلی سے

امر تسریک کا تھر ذکلاس کا نکٹ خرید کر جیب میں سنجال کرر کھ لیا....اں وقت میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں آگے بھی بغیر ٹکٹ ہی جاؤں، لیکن اب میں کوئی خطرہ مول لیزا

نہیں چاہتا تھا..... میں جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا..... مجھے اپنا گھر....اپے گھروالے.....

بہن بھائی ....اپناشہر ....اپنے شہر کی گلیاں اور سب سے بڑھ کر اپنے امر تسر شہر کا سمپنی باغ

بہت یاد آرہاتھا .... شایداس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس بار میں نے اپنے ایڈونچر سفر میں بہت

مصبتیں اٹھائی تھیں اور دو تین بار موت کے منہ میں جاتے جاتے بچاتھا۔

میں اپنی پنجرٹرین میں آکر بیٹھ گیا ..... نکٹ میری جیب میں تھا ہے۔ اب مجھے کہی کی فکر نہیں تھی، بلکہ میری خواہش تھی کہ کوئی ٹکٹ چیکر ڈے میں آئے اور میں بڑی شانؓ ہے

نکٹ نکال کراہے و کھاؤں، لیکن میری پیر جبرت پوری نہ ہوئی،....امر تسریک کوئی چیکر مُكُتْ چِيكَ كُرنْے نه آيا .... مين من نے نيه ويكھا ہے كہ جب مُكُتْ اپنے ياس ہو تو كو كى مُكُتْ چِيكر

ڈے میں نہیں آتا .... جب مکٹ گیاں نہ ہو تو چلتی ٹرین میں مکٹ چیکر ڈے میں آجاتا ہے ۔۔۔۔ عجیب ہیں یہ بھی۔

ہاری پینجرٹرین اس طرح بے حس وحرکت کھڑی تھی جیسے یہ اس کا آخری سفر تھاجو ختم ہو گیاہے ....اس کا نجن بھی غائب ہو گیا تھا.... ٹرین کے آس پاس ریلوے کا کوئی آدمی

نظر نہیں آرہا تھا.....گارڈ کا ڈیہ بھی خالی پڑا تھا..... لگنا تھا کہ ٹرین کا کوئی والی وارث نہیں ر ہا۔۔۔۔۔انتہائی صبر آزماا نظار کے بعد آخر گارڈ صاحب کی صورت نظر آئی۔۔۔۔۔ وہ سرخ اور

سنر حجنڈیاں بغل میں دبائے سگریٹ پیتے ایک طرف سے چلے آرہے تھے .....گار ڈ کود کی کچھ حوصلہ ہوا..... کچھ ویر کے بعد ایک انجن بھی کسی طرف سے شدے کرتا آیااور 🌣

یولیس کے حوالے کر دوں گا"۔ ا چکن پوش بزرگ بری خاموشی ہے ہمارے در میان جاری مکالمہ س رہے تھے ..... جب مکث چیرنے پولیس کانام لیاتوانہوں نے کہا۔

"مراد آبادے دلی تک کاٹکٹ کاٹ و بیجے"۔ يىيے ميں ديئے ديتا ہوں۔

میں نے کہا۔ "نبیں نہیں جناب آپ تکلیف نہ کریں"۔

انہوں نے بوے میں ہے رویے نکال کر ٹکٹ چیکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ ''کوئی بات نہیں برخور دار ..... تم میرے بچوں کی طرح ہو''۔

نکٹ چیر کو شاید افسوس ہورہا تھا کہ شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیاہے ....اس نے یے لے کر مجھے چھیے ہوئے کاغذی شکل میں مراد آباد سے دلی تک کا کلٹ تھایااور ڈب کے در وازے کی طرف چلا گیا ..... میں اس بزرگ کا شکریہ اداکرنے لگا ..... وہ بولے۔ "میاں! تہہیں توامر تسر جانا ہے ۔۔۔۔ آگے کیا کرو گے ۔۔۔۔ تمہارے پاس تو کوئی پیسہ

"میں دلی از کرایے کسی رشتے دار کے پاس جاکر پیسے ادھار لے لول گا"۔

"میاں! تمہاری یہ عمراپے رشتے داروں کے احسان لینے کی نہیں ہے ..... فکرنہ کرو"۔ انہوں نے بوے میں سے ہیں روپے نکال کر مجھے دیئے اور فرمایا۔ " یہ کرائے کے لئے اپنے پاس رکھ لو ..... تمہیں میں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا كُبُول ..... ميں تم ير كو ئى احسان نہيں كر رہا"۔

مرمراد آباد کے اس بزرگ کی مہربان صورت آج بھی میری آکھوں کے سامنے

آگ لگ گیا ...... آخر گارڈ کو مسافروں پر رحم آگیا .....اس نے سیٹی بجائی .....اک بار نہیں دو تین بار سیٹی بجائی .....اس نے بھی دو تین بار سیٹی بجائی .....اس نے بھی دو تین بار وسل دیااور پنجر ٹرین کے مردہ جسم میں جان پڑگئ .....اس نے تکلیف دہ آوازوں کے ساتھ اپی جگہ ہے حرکت کی اور پلیٹ فارم پر کھسکنا شروع کردیا ..... ٹرین کے ڈب کے بہیوں میں سے بجیب درد ناک آوازیں نکل رہی تھیں ..... ٹرین آدھی رات کے وقت ہم تیر کی تر سب سورے تھے ..... میں نے دروازے پروستک دی ..... آپو جی امر تسر بہنجی ..... گھر میں سب سورے تھے .... میں نے دروازے پروستک دی ..... آپو جی لین والدہ نے دروازہ کھول ..... میری آ تکھول سے آنسو بہنے گئے۔

اطيمها